

SIR WILLIAM MUIR, K. C. S. L.,

PRINCIPAL OF EDINBURGH UNIVERSITY

TO WHOSE NOBLE EFFORTS

## IN THE CAUSE OF URDU LITERATURE DURING HIS GOVERNMENT

OF THE

NORTH-WESTERN PROVINCES,

THE RISING GENERATION IS DEEPLY INDEBTED,

IS GRATEFULLY INSCRIBED



Of which his acquirements can best determine how far the difficulties may excuse the defects.

## PREFACE

----:0 \* 0:-----

In presenting the public with a new edition of the Urdu version of the First Part of Butler's Analogy of Religion, the translator begs to observe, that though there will always exist room for improvement in the translation of a work of so abstruse a character as the Analogy is, yet from the great care and labor bestowed upon this final revision it is to be hoped that there will be found very few passages to which a candid critic would take exception; whilst those only, who saw the work as it first appeared some 18 years ago, can form a correct estimate of the very material improvement it has since undergone.

Besides minor alterations of words and phrases, the main requisite of the revision kept in view has been the opening up and paraphrasing of involved passages, so as to convey the full sense of the author, and with this object the general phraseology has been made easier, and a good many explanatory notes added, either explaining some technicality or throwing light on the author's meaning or reasoning. And in order to realise the difficulties of a purely Urdu-knowing reader, the translator has not trusted solely to his own judgment, but has invariably consulted educated natives unacquainted with English, and has thus endeavored to remove every appreciable difficulty so as to bring the book within reach of the general reader. From what has been said it is not to be understood that every ordinary Urdu scholar will be able to grasp Butler's reasoning in its entirety from the version, any more than an ordinary English scholar would from the original English; but it might without presumption be averred that a youth, who has read Persian up to the matriculation standard of our Universities of Northern India, would apprehend the general sense of Butler with greater case from the Urdu version than he would from the Author's English.

The Urdu preface, which enters fully into Butler's method of reasoning, has further been enlarged with a summary of the main argument pursued in each chapter, showing the natural and connecting links of reasoning that exist between the chapters individually and collectively. The translator would therefore particularly invite the reader to a careful perusal of the Urdu preface before entering upon the study of the work itself.

مصامير. مطالر بشب جوزت طرصا پاول - حیات آینده کے بیان مین ب دوم حکومت آنی کے بیائیں جسکاعلد آمرجزا ور اوس حکومت کابیان جوسزا کے ذریع عمل میں آتے ہے۔ . اسوم- حق تعالی کی حکومت میزه کے بیان مین .. عالت زایش کے بیانمین جس سے اخلاق کی تہذیب اور ترقی ت کے بیانمین باین نظر کہ وہ آ يانظام سپ جو بخولی فهم مينهين آنا . M-14 قاتمه- خلاصه مضا<sup>م</sup>ین ابواب



بشب جوزن بتلرصاحب جومصنف تشخير معتبرة مشهور موسم ارتبث ہیں اُگلب تان کے ضلع رکشا رُکے شہروانیٹیج مین انتھار ہوین مئ*ی ترفی*ا پیدا ہوئے اور اپنے بھائی بہنون سے عمر مین چھوسلٹے تھے اورا و سکے <sup>و</sup>ا نامس ٹبلرصاحب ایک معزز ڈکا ندارشہر ندکورکے تتھے جب فرزندکو ذکی ور میّن یا یا ارا ده کیا که *آسکولسی تعلیم کیا چا ہیئے کہ خا*دم دین ہونے کی لیات کھل کرے اسوا <u>سطے</u> ایک فاضل نامی با دری بارش صاحب کے مدرسے مین داخل *کیا جنانچهاس مقام مین اونکی صرف دیخو بخو* بی درست هو لئ اور بعدازان ایک مشہورعا لمرحونس صاحب کے سیرد کیا جنگے اکثر شاگر وجلیزا القار عهدون ریمقرر وممتاز مہو کئے اس فال کی خدمت میں صاحب معروح سنے بال ترقی بایی دوره بتدا هی مسیطبیت او کلی دمینیات اوراتهیات کی طرف زىس مائل تقى ظوراس علم كا ول خطوط كے مصنامين سے جونيا بين *صاحب* مدوح اورڈاکٹرکلارک صاحب کے درباب بحث ذات وصفات آتہ ی کے مرتوم مولئے بخوبی ہوا اور پر مکا ثبت چندروز تک معرفت سکڑصا حب سک جارى رہى كيونكەصاحب ممدوح كواپنا نام افشا كرنامنظورنه تھالىكى جس و 'مام کاتب ڈاکٹر کلارک صاحب پرظا ہر ہوگیا نی الفورصاحب معدوح کو اپنے

زمرهُ احباب مین مشلک کیا اورمور د کمال جنابیت والتفات کا فرما یا اس کئے لهصاحب ممدوح كي ذكاوت اوصداقت اوعلمرا درخوش وضعي سنےجوفيا دي خطو سے مترشع تنی کلارک صاحب کے دل رکال اثر کیا تما ؛ . اس مراسلت کے چندر وزیعدصاحب محروح کلیسیڈ گلٹ یہ کا طابقہ ختیاً کرنے پرستعد ہوئے اور جو نکھ صاحب ممدوح کے وال اہل طریقہ ویکرسے ہے صاحب ممدوح کواس ارا دے سے بازر کہنے کی کوششش کی مگریب دیکھا کہ ف استخاراد مرستقل بین تورانی بوست بعده صاحب مروح آکسفر د یوننورسٹی کے ایک مررسے مین ۱۷ مارچرسم ایجاء کو فائز ہو لئےاس مقامین ا ونکے اورڈ اکٹر ٹمالیٹ صاحب کے بیٹے ایڈ ورڈ ٹالیٹ کے درمیان راط<sup>ا</sup> ت واتحادی کمال و ثوق یا یا اور ڈاکٹر کلارک اور اپنے دوست کے والد کے وریعے سے دارہلطنت لندن میں ایک معزز خدمت پر بطوروا عظامتا ہوسئے اس دقت صاحب معدوح کی عربیس پرس کی تھی اور یا دری ہوسئے ت دن ننونے تھے کوا*س عرصے مین ایڈورڈٹالیٹ صاحب سلے وفا*ت یا ائی اور وقت رحلت کے اسپنے محب دلی کی اسپنے والدسے بہت سفایش کی اوراونهون سلنے صاحب ممروح كوء صرفليل من دومعزز خدمتون پرسرفراز لیا آس زماسنے میں صاحب ممدوح سنے منتخبر تشبیہ کی مینیا وڈوالی اور بقدر فرصت ادسيرتوجه كي وراسي عرصه مين صاحب ممدوح سانے خدمت وعظ سے وست بردار بوكمنعما مواعظ خوديندره وعظ طبيم راسئه اورابيها بجيمب ام و تا ہے کہ ماتیا ندہ کے مطالب سنزاتشیہ میں داخل کئے و

تنخەرتىشىيە چوانگرىزون كىكتب دىينيەمىن دلائل قاطعەا وررابوسام ا *یک نا درمجبوعه سیم لاساخاء مین* اول طبع بهوا اگرمیمصنف کی توحه اک پر سے اوسکے مضامین رمصروف تھی کمکن اوس زمانے کے حالات وتفيين زيا ده ترير اُلَيخته كيا اون د نون مين نسبت معاملات دينيه كے أي جرح کی تاریکی اوگون کے دلون پر حیار ہی تھی اور مدارج دین ازر<del>و</del> ء **مرروز تنزل بذیر تحقےاس طرح کی ج**ہالت ویبے دینی نے رواج یا بائھا کہاکٹر لوگون کے کروار وگفتا رہے ایسا ٹا بٹ ہو ناتھا کہ گوما دیں ج کرناعین ہتغا ہے دانش وفراست ہے علاوہ برین آی نے میں جینداشخاص قوی دست ملحدو دہریے پیدا ہوئے اور دہر مجبرا ج برطرن سے گویا چڑھانی کی کسی نے کتب الہامیہ کے معجزات کار دلکھا نے الها م كا انكاركياكسى سے رسالت انبيا كا ابطال كھا غرضہ ننزل کی ہرتعلیم کے دریے ازالہ ہوئے لاجرم این ہے دینون سرکے یلے پر حیند د میندار فاضل مستعد سوسئے اور طرفین سے بہت کت ابر تھے ندر جنین *سے نشخه تشبیه به نهایت مشهور ومعروف سے ہر حیند که اوس ا*ل لمحدون کے اعتراضات کا جواب ملحوظ ہے تا ہمرد ومباحثے سے مطلقاً مترا اورمثر وع سے آخر تک اوسین خاصر طراقة فلسفه مرعی ہے۔ یہ کتاب مصنف يرحين حيات مين حارو فعه طبع بهو ائي ادراگرجه فروع مين بعض بعض مقامون ب نزاحز ، ہوئے گریجٹ صلی کا آج تک جواب نہیں ہوا ﴿ بشب مروح کی اخرزندگی کا بیان اس طرحیر سیم کرست کی مین

سكرُصاحب كى سفارش سے امرالامراء لارڈٹا لبٹ صاحب سے اوکوا ہے خاندان کایا دری مقرر فرمایا اور تین سال کے بعد ایک معزز عهده عطاکیا صا ممدوح کی او بکے دوست سکرصاحب ہی کے ذریعے سے ملکہ کارولین پاک ز د حبُر شا ه جارج د وم کی تھیں رسا ئی ہوئی یہ یا دشا ہزادی بڑی فاضلہ اور بيدا رمغزتهي اورا ومكوعكم فلسفه كي طرف ازلس توجههي او سيح حسب تحكم صا ممدوح شام کے سات سبجے سے نونیجے تک خدمت میں حاضر سہتے اُ در اونكواسين كلام معجزبيان سيمسرور وستىفيدكرت كتاب تشبيه كوطبع بوق ایک سال کا عرصه ہوائھا کہ مکہ ممد وحہ بنے انتقال کیا اور مرتبے وقت صا مدوح کی اینے شوہرسے کمال سفارش کی شستایج میں بادشا ہ نے صاب ممدوح كولبثب كےعهدے پرمتازكيا اورانجام كاراپني فدمت فاص مين معزز فرما یاست کاء میں ڈرٹیمر کے اُسقف سے وفات یا ای اورصاحب مدوح ا و تکے عمدیے پرمعین ہوئے قریب عرصے دوسال مک اس خدمت کول جا نفشانی اور تندیمی سے انجام دیا اور ۱۹ تاریخ چون تلکی تا می کوشهر ما بخصه مین اس جهان فانی *سے رحلت فرما ای اوس وقت او کی عمرسالتھ بر*س **ک** محقی اور برسل کے گرہے کلان میں مدفون ہوئے 🛊

## يافتاح

دىيپام

حدید و ثنا سے بیداوس ذات پاک کوئزاوارہے جس سے کسی

شنے کوازگر اُ خاک تا افلاک واز فرش زمین ناعرش برین ہرگر عبث نمین

بنا یا بلکہ ہر ذرّہ اُ فتا بِ عالمتا بِ حِکم و مصالح ہے۔ وہر قطرہ دریا ہے اوراکر غونی فوائد و منا فع اگر گل خندان ہے تو دفتر حقائق ہے یا یان ہے ۔ اوراکر غونی مرب اوراکر غونی برگ درختا ن سنر سرب تو گئج یئے دقائق بنیان ، شعر

برگ درختا ن سبز در نظر ہوشیار ہرورقے دفت مِعوف کوئوگا اس کتاب بیدائیش سے ہروا نا بقدرا بنی فہم و ذکا کے متمتع اوراس نسخ کم اوراس نسخ کم افرین ہے متعنع ہو سکتا ہے۔

اس کتاب بیدائیش سے ہروا نا بقدرا بنی فہم و ذکا کے متمتع اوراس نسخ کم افرین ہوئی کے متعنع ہو سکتا ہے۔

اس کتاب بیدائیش سے ہر ماقائ حسب اپنی وائنش و بنیش کے متعنع ہو سکتا ہے۔

اثبات میں تصنیف فرایا ہے ایک گل ہے ہی گلستان کا اورائی کے عام اسے اسی گلستان کا اورائی کے عام اسے اسی بوستان کا اورائی کے عام اسے اسی بوستان کا اورائی کے عام اسے اسی بوستان کا اورائی کے عام

عقائد سے تعلق رکھتا ہے اور ما نندخورشید کے جمیع ا دیان وملل کورو ہے اور سرعاقبت اندلش اوس سے پہر ہمند ہوسکتا ہے <sup>ار</sup> ں نا چز کی خاطرمین گذراکه اگراوسکا ترجمه کبیس ارّ دومین ہوجا نفع عظيما ورفائده عميم متصور واضح ہوکہ اس ہنٹوئے نظرکے سیلےصہ کا عتراضات دین کے مقدم مسُلون پر کئے جا ستے ہین مثلاً نفس کا باقی ہو<sup>ا</sup> و ربعہ موت کے ہماراا کیٹ عالمہ دیگرمین ما دراک وفعل قائم رہنا اوراوس لمرمين اس عالمركے اطوار وكر دار كے موافق ہمارام رور شل ہو سکے دیگر ایا تون کا جواب دیا جا وسے اوراون مسائل کی تائید کی غرض سيمصنف سنے اوس مثنا بہت کوجوعا لم حقیقی کوحب کی تعلیم دین کرتا ما تهدیب واضح کیا ہے اوراون معاملات کی جنکا کمشاہرہ رطبيعي من روز مرّه كرست بين اورجنكومصنعت سنة اسباب سلسله عا تغبیرکیا ہے عالم معنوی کے سا تہ جو ہمارے مشا بدہ سے یا ہر اور ۔ تلفین دین کرتاسیٹے مشاہبت دکھلا <sub>لک</sub>یسے یا یون کیئے کہ حق تعالیٰ ت كومبه كالخجرم بمراس عالمرمن كرست بين اوسكي وس حكومت بركيا ب جبيراعتقا دركها اوحبكي سيده كواميدكرنا دين تكها ماسب-ر مصنعت کواس بات کااخهارمنظوری که دونون عالمون مین ایک ہی ما نع کی صنعت کے نشا نات یا سے جاتے ہیں۔ اور پیجی واضح کیا گیا۔ ان دونون عالمون **کانظام بهت ی با تون من ک**ک دوسر*سے کے شا*یم

وروہ دونون اپنی وَسعت مین ہے یا یان اور فہم کی رسا لئے سے مک ر ہا وجود اسکے ہر دو کا انتظام ایک ہی طرح کے قواعد کلیہ مینحصراور عا داتِ اتہ ہے ایک ہی طرح کے اصول برمینی یا یا جا تاہے اوراس قسم کی تقریر کو قیاسی کهتے بین اورا وسکا زیا دہ ما کم قوی وضعیف ہو**نا ہمارےمشا بر ہ** او*ر تحر*م *لى كثرت اورقلت برموقوت.* يوشيده نريب كراس بسخدمين دنياكے ايك حاكم مدبراورعالم س وجد کا مل مطلق کا وجود تشکیم کیا گیا ہے اوراد سکی اور جنعتوں اور مصلحتون کی بنا يرحوبهو مالا ورسلمه ببين اون الموركي نسيت جولوشيده اورمشنتهه مبين اورجن بإ اعتراض یا جنگا انکارکیا جا تاہے استدلال کیا گیا ہے اورمعترض کوادسی کے السلم بعنی اس دنیا برحق تعالیٰ کی حکومت کی بنایر قائل کیاہے کہ اوسکے اعتراص محض بيوقعت ہين اس لئے كەحبىياكە وە نظام دىنى برعا ئەموت قاية ولیہا ہی حق تعالیٰ کے نظام دنیوی رکھی جبر حیثیت سے وہ ہمارے دیکھنے میں آ تا ہے ا درحب کامعترض خود مقر*ے عائد ہوتے ہیں غرصکہ مصن*ف سے حی تعالیٰ کُش عا دت کی بنا پرحبیکا تجربه بم مرلمحه کرستے ہن اون معا ملات کن مبت میع تر ہیں اور حنکی خبر دین منتر لہ سے حال ہوتی *ہے بحث* کی ہے۔ کیونک ں وقت عالم کے موجر حقیقی اورجا کمر کامل وعاد ( کا وجو دشلیم کر لہااور تجریبر اوسكاطربقيرعل درمافت ببوكيا اور يركدا وسنحانسان كاعال قسم کے متحبہ متعلق کئے ہیں اور تقاصنا سے تعیینات عالم کے مرافق سے کس طرح بیش آ تاہیے توان مقدمات معلومہ کی بنا پراول عراضاتگا

ږ حق تعالیٰ کی حکومت د مینیه *بر کئے جاتے* ہیں حواب شافی دیا *جاسکتا ہے لیکن* ت عالم كانتظام زناقص إورخام معلوم مهوّاسي اورحب كو ر فلک راسقف *نبتگا فیم وطرح* نو د*را ندا زیم -* کا دعوی ہے کیونکاس تقدر پر توحق تعالیٰ کا مکت کا ملہ کا دراوسکی حکومت قدمیہ کا جوسلم انی گئی ہے اٹکارٹکلتا ہے لیکر آگران شخیگلا*ت گستاخا نہسے پر ہنرکیا جا* وسے ادر وا قعات پرصبیہا کہ و دنفس الام<sup>و</sup>ین ہمارے مشاہدہ اور تجربہ میں آتے ہیں لحاظ کیا جا دے تو نظام عالم اور نظام رہے مین ایک نهایت قریب اور حیرت انگیزمشابست یا بی جائیگی اورمعلوم ہو گا دوبؤن عالمرابك بمعظيم الشان نظام كح حزومين لهندا حوا عتراض كيك كني ببت ے وہی دوسرکے پرمہی عائد ہوگا۔ بس اس بنا پر ثابت کیا ہے کراعراف وين يركئ جاست إين محض بال اور يوج بين + اسمين نثك نهين كه دلائل مسطور هست ثبوت قطعي على نهين بو تا ملك عمر ایک ظن غالب پیدا ہوتا ہے گر ما در کہنا جاہیئے کہ برظن ایک اعلیٰ مرتبہ کاظرے اورانشان روز مترہ کے کار دبارمین اس سے بھی ادانی درجہ کے ظن رعمل کرستے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ اسی چنرین جنکا ہمکوثبوت قطعی طال ہے یا جال ہوسکتا ہے بہت کمرہن اوراسیسے ضعیف البنیان مخلوق کے لئے جیسا انسان سنظن غالب ہی دستورلعمل ہوسکتاہہے جنانچے معاملات روزمرہ میں اوسی پراوسکے عمل ک دار د مارسی بهان تک که وه اینے فائده کی سبت نهایت قلیل امید رعم کی ستعدم دجا تاسبے اور کاروہار دنیا میں نبصرت اوں امور کی نسبت جنگے وقوع کا

وسكوبقين ہے بلكہ و شكے سبت ہى جنكا دا قع ہونا حرف مكنات سے سب احتهاط وعاقبت اندبيثي عل مين لا تاہے اوراکٹرا وقات اس خيال رامسها ب آ بیند ہ مہیا کر تاہیے کہ شا برکسی وقت او کی ضرورت بڑے حالا اکر ہس*ی ضرور* کے عائد ہونے کی امید ہبت ہتی قلیل ہوتی ہے جبکہ ہمکو دوچیزون کے وزن کا فرق درما فت کرنامنظور ہوتا ہے تواکہ صحیح تراز ومین اوکو تو تسطین ورص طرن ذرہ بھی تیہ محبکتا ہے درن کی زیاد تی معلوم ہوتی ہے اوراہیم ل کیاجا تا ہے ہی طرحیراس امر کی نسبت کرکیا کرنا اور کیا نکرنا چاہئے عل لیم مدیا ہتی ہے کہ وزن کی ہوڑی زیادتی بھی کا فی شار کیجا سے \* پس تقریر ندکورهٔ بالا کا تصل بیه ہے که اگر کا تنات عالم اور پروردگا مے سلوک عام سے تشبیہاً دین کی حقیت کے ادنی در حبکا ثبوت حال ہو تو هي وسيمل كرنا ۾ ارسے اور عقلاً واجب ہو تا ہے ليكر . إگراس قسم إلى ث سے دیں کی حقیت کے نبوت کہ نسبت ایک ظن غالب پیدا ہوتا ہوتو اس ت مین انشان برجوعقل اورتمیزاخلاقی سے مُزیّن سبے دین کا قبول ا تقدم ہوجا تا ہے اوراوسکو قبول نکرنا ایسی ناعاقبیت اندلیثی اور مجھلی سیم ت کیا ہے کہ جبکہ انسان دینا کے جیموسٹے اور نیزیز سے معاملات مین د نی سے اونی درجہ کے ظن رغمل کر ایسے توامور دبینیہ مین اورعا لم آیندہ كى نسبت ثيوت قطعى يرمصر مو ناجسكا وه ابمرسے اہم دنبوى معاملة مين متوقع نہیں ہونا بککہ نہا یت خفیف طن راکتفا کرتا ہے ایسی کوتا واندیشی سے ک

ہنعت کچہ عذر نہیں موسکتا ہے + غرصنک مصنف سنے اس نسخہ مین ثابت کیا ہے کہ دیں فطری کی بمخصوص باتون براغراض كباحا تاسبے وہ اون باتون كے جوسلب نظام عالم مین دیکھنے میں آتی ہین مشا بہین لہذا اعتراض مذکور یا یُرات دلال سے گرا ہواہیے اوراس نظرسے مصنف سے حصرًا ول میں سات ہتین جنگومسائل دین فطری کها *چاہیئے س*ات ابواب مین طحوظ رکھی ہن ای<sup>می</sup>ن سے ہراکک کا مختصر ہیان کرنا بیجانہ وگا۔ بات اول مین حیات آب نہ و کا قربن قیاس ہونااس عالم مین جنمر لینے کی تشبیہ سے دکھا ماگیاہے جونک ر مما درسے باہرا نا ہماری حیات کا جاری رہنا ہے لہذا یجبیت بل س امرکی ائیدکرتاہے کہ وہ عجیب ترتبدً ابھی جوموت سے مائد ہوگا ہوا یبات کامنقطع ہونانہین ملکہ جاری رہنا ہوا ور دیگر تشبیبات سے ابت کیا ہے کہ انسان کانفس اینے وجود کے لئے بہت صور تون میں جبم آوی کا لحتاج نبین سبے - باتب دوم مین اس امر کی بجث ہے کہ عالم آیند و کی ىبودىكس طرح دستياب ہوسكتى ہے اور يېھى واضح كياگيا ہے ك<del>ر</del>يس طرح راحت اور رنج اس عالم مین نتیجے ہما رہے جال وجلن کے ہیں لہذا تشبيها اس بات كاظن بوسكتاسي كمديستي حيات آينده مين يجي إينااثر بداکرین - اورقیاس مذکورکی ماب سوم مین اس طرح تا سُد کی گئی سب . ماتحت بهمراس عالم مين بين وه ايك حكومت مميز فيلنى كم ساته نوشي اور يدهلني ك ہے کیونکہ اوسمین اکثراوقات نیا

بالحقه وكلحه لگاہواہے یس ازرو۔ بي تشبيه بإمرقرين قياس ہوتاہیے کہ پیر کہستی کی حکومت جسکے آثا را بتدا ٹی اس عالم من ماسلے جاتے ہیں عالم آپندہ میں ہمکونکھی یا دکھی کرسنے میں زیا دہ تر دخار کھنگ راس اعتراض کا جواب که خدا کی رحمت سے بعید سنے کہاوس نیکی کی را ه مین اس قدر دستواریون کا حائل ہونا حائز رکھا ہو بات جارم مین اس طرح دیاہے کرجے نکہ ہم تجربہ سے جانتے ہیں کہ ہمکواس زندگانی مین اس قدرمشکلات اور آ زمالیثین مبیش آتی ہین کہ نا کا می سسے بھنے کے لئے ماقبت اندستی سے جلنا لا بری ہوتا ہے لہذا یہ امربعیداز قیاس ننین ہے کہ ہما را فائدہ ابدی بھی ایک آز مایش اورخطرہ کی حالت میں ہماری جی ئو*سشىش پرموقوت رڪھا گيا ہو-اور ہا آپنجيب* مي*ن امر ندکور کی تا مُيد* کی غرمن سے واضح کیا ہے کرجس طرح اس دنیا مین عالم رصاعت ایک تیاری ہے واسطے عالم شاب کے اور عالم مشباب ایک تیاری سے مطے عالم سن تمیز کے اسی طرح مدامر کہ ہاری کل زندگی واسطے زندگی آیند ہ کے ٹربیت اور تیاری کی ایک حالت ہے از بسر قرین قیاس ملوم ہوتاہے۔ اور بآب ششرمین اس امرسے بحث سبے کہاں فكورمسك جرس بركزضعيف ننيل بوتاسب كيونكهظا مرسب كدوه لوك جوا بنے تئیں مجبور سیمھتے ہیں وہ اس دینا میں اپنے افعال کے ذمہ دا، مجھے جائے ہیں اور اون سے سرتا و کھی اوسی طرحیر کیا جا تا ہے لیں اغلب ہے کہ با وجود مقیدہ جبرے عالم آیندہ میں بھی اون سے اس طرحیہ

سلوک کیا جاسے گا۔ اور بات ہفتہ میں اس امریز ور دیا گیا ہے کہ اگر جیم حق تقالی کی حکومت ممیزہ کو کما حقہ نہیں ہجھہ سکتے ہیں تا ہم اس نا دہفیت سے اوس عقیدہ کا صغیف ہونا تا بت نہیں ہوتا ہے کیو مکم کی تجربہ سے یہ بات یقیناً ٹا بت ہے کہ جون جون جا رسے علم کو ترقی ہوتی جاتی ہے وہ امور جو بیشتر ہجھین نہیں آتے تھے بالحل صاف مہوجا ہے ہیں۔ بیس ایندہ کو بھی لامحالہ ایسا ہی ہوگا۔ اب ناظرین سے مترجم کی یہ التا س ہے کہ والت اس کتا ب کی سلسل تقریر پر بلا تعصب بتوجہ تا م غور کر بن ادر بصدت دل اوسی مید دعا ہے کہ خالت عالم سب کو انحا د کے بلاک کر نیوا لے وسواس سے محفوظ رکھے اورا بنی بچی را ہ دکھا وسے۔ آمین ہوسے وسواس سے محفوظ رکھے اورا بنی بچی را ہ دکھا وسے۔ آمین ہوسے سے محفوظ رکھے اورا بنی بچی را ہ دکھا وسے۔ آمین ہوسے سے محفوظ رکھے اورا بنی بچی را ہ دکھا وسے۔ آمین ہوسا سے محفوظ رکھے اورا بنی بچی را ہ دکھا وسے۔ آمین ہوسے سے محفوظ رکھے اورا بنی بچی را ہ دکھا وسے۔ آمین ہوسے سے محفوظ رکھے اورا بنی بچی را ہ دکھا وسے۔ آمین ہوسے سے محفوظ رکھے اورا بنی بچی را ہ دکھا وسے۔ آمین ہوسے سے محفوظ رکھیا کی میں ہوسے سے محفوظ رکھیں اورا بنی بچی را ہ دکھا وسے۔ آمین ہوسے سے محفوظ رکھیں ہوسے سے محفوظ ہوسے سے محفوظ رکھیں ہوسے

Sec. The second SHIST WOUND وبى ذات قائمرسينے كى سبت جوزان حال اور آينده يا دوسك دري آنيوا وقتون مین بارے زندہ رہنے کے تصورسے تکتا ہے عجیب وغریت تین پیدا کی بین یمن صاحبون کوا و کا ملاحظام نظور خاطر ہو و ہ اونکواس نسخه کے اخرین جربيلارساله سيصمطالعه فرطوين مكر لفعل بلإلحاظ اون دقتون سكية بمكواس مريغور ارنا جا بيئ كطبيعت ما لم كي شبيدا وروه تبدلات جويميواقع بوسك اوروه جنكا واقع بونا بغيرلين بلاك بوسئ بممكن مصقيبين موت كابهارسا وراثر بو يانهوسن كي نسبت كيااشا روكر يضين اورنيزاس بات پرغور كرنا جاسيت كه آيا ان سب یا تون سے اوس تبدُّل کے بعد جوموت سے عائد ہو گا ہماراا کیہ

مالت آیندهمین بازلست وا دراک قائم رمہنا غالباً با یا جا تاہے یانمین + (1) ۔ اس مالم مین بچین کی نا جاری اورخامی کی حالت میں ہمارے وربعدازان سنتمنركوبهو سنحنج سيمعلوم بوناسب كرنوع النيان مين بيعت عالم كابيراك فاعده كليهب كهوبهىمخلوق بعني وبهي منتفسر زر ا دراک کے مارچ کے اعتبار سے جدا گا نہ حالتون میں قائم رہے آ وین اور ب زمانهٔ زلست کے عل اور راحت اور رنج کی قابلیتیں اپنیت او سکے جو ورے زمانے کے لئے معین کی گئی ہن ازبس مختلف ہون۔ اور دوسری نحلوقات کینسیت بھی ہی قاعدہ صادق آ تاہے۔کیونکہ ( قطع نظراون مارج کے ہور حمر ما درمین واقع ہوئے ان مخلوقات کے پیدا ہونے کے وقت کی اور زمان<sup>و</sup> بلوغ كى قابليتون ورحالات زئسيت كالمختلف ببونا-كيرون كايردار ببونا اوراكر ه باعث نقل م کان کی توت کابهت زیا ده بروجا تا - بیضے کامچھلکا توشک پر ندون ادر متینگون کا اسپنے مسکن سے با ہرا ناا وراس وسیلے سے ایک عالم صا مین جواو تکے لئے سا مان جدیدسے آراستہ ہے دافل ہوکر سنے طرز رزندگی لیک بعت عالم کے اس قاعدہ کلیہ کی مثالین بین۔ اس طرح حیوا مات کے کل نقلابات عجيبها ومختلفه يربيان غوركرنا جاسيئے - گرحالات حيات جنين بم خو د ما نهُ گذشتهٔ بینی رحمها درا ورعالم رصاعت مین زنده رو چکے بین بها رہے سن ينرك*ي حا*لت موجود وكي نسبت قريب قريب اس*قد رختلف بن حسبقد ركد ز* ے دوحالتون یا درجون می*ن تخالُف تقسور کرنامکن سبے بسیر حا*لت موجو د ہ بعدایک دوسری حالت مین جارازنده رمهنا جوز عن کروکداس حالت.

ىقدىخىڭىغ بوگى حبىقدر جارى يەحالت حالات سابقەكى نىنىت نىخىكىف سې تشبیه کے اعتبارے عالم کی طبیعت کے باکل مطابق ہے بینی وسق سر یک قاعدسے یا تعبیر طبیعی کے مطابق ہے جوہار سے تجربے میں آ جیاہے ( ۲ ) - ہم جانتے ہین کہ ہمکوفعل کی اور راحت اور بنج سے متاثر ہو کی قابلیت ح*ال ہے کیونکہ ہمواسینے فعل کا درراحت سے حظ* اور کلیف رنج اد کھانے کاعلم چھل ہے قبل موت کے اِن قُویٰ اور لیا قنون کے تم موجود مبوسن سسه السامر كاكه وم بحالت موت ادرما بعد يجيم بم مين قائم ريسيكظن ہوتا ہے بلکظن غالب کہا جاہئے جواس امرکے لئے کافی ہے کہ اوس طن کی بنا یرعل کیا جاہے الآا دس صورت میں کہ کوئی صاف دلیل اس خیال کی ہو که موت اون قواہے حیات کی ہلاک کرنے والی سے کیونکہ ہرصورت مین اس ا مر کا ظن غالب ہوتا ہے کہ کُل چیزین جیسا کہ ہما ڈھین سیھتے ہیں ہرحالین وبیری قائم رمهنگی سواسے اون حالات کے جنکی سعب کوئی وجسے کہ وہ چیزین اونمین تبدّل ہو جائینگی اور بینان با گمان جوابیة عالمرکی تشبیه سے بیابول اوسي شم كاب جوخو د لفظ استمرار كے معنی سے مشرشح بے اور حب کے سوا اور کی ولياطبيعي بهارسے اس بيتن كے لئے يائى نبين جائى كرساك، دنيا كال كھى دبیاہی عاری رہیگا جیساکہ زما نۂ گذشتہ سے جما ننگ ہا ہے تجربے کی <del>با</del> تواريخ كى رسائى بوسكتى سب وبتك جلاآ ياب بلكه سواس وات واجب الوود کے ہرایک شئے کے جو آپ موجود ہے زہانہ حال سے ایک کمحہ زیادہ قائم رسبنے کا یقین اسی دلسل پرمبی سب بیس اگرانشان کواطمینان کی ہوجادے

يخطره إس مات كاكدموت اوسنكم

، ہوسکتا ہے کیونکہ مکن ہے کہ اونکا وجودکسی لیے شئے پرموقوت ہوجو

الجره يزيادكي المالي يما

744

بوت سے اصلامتا ٹرنہو بعنی اسی کسی *سنٹے پر*مو قوت موجو *لک* الموت کے حیطهٔ اختیارسےمطلقاً با ہرہو۔ بس کو ئی امراس سے زیا دہ بیٹینے نہیں ہے کہ شئے کی حقیقت سےموت میں اور زندہ فاعل کی ہلاکت میں کو اگی علاقہ ظا ہزنمین ہوتا۔ اور نہ کا طبیعت عالم کی شبہہ ہے کوئی بات یا ئی جاتی ہے جس سے اس کگان کا ذراسا بھی موقع ہو کہ حیوا مات کے قوا سے حیات کبھی *ھاستے رہتے* ہیں اور گوا و *تکا جا تا رہنامکن بھی ہو*الآموت سے *جاتے رہننے کے گ*ان کا توافر کھی کم موقع ہے۔ کیونکہ ہم کوئی ایسے قوئ نمین سکھتے ہیں جن سے حیوانا کے حالت موت کی اور ما بعد کی کیفیت دریا فت کرسکین تاکدا وکلی تقیت آیپ دا علوم ہو۔اس *واقعہسے وے ہماری نظرسے* غائب ہو جا ہے ہیں اورا و<del>سک</del> تواسے حیات سے مزین ہونے کا ثبوت جو بذریعہ حواس ظا ہرا کے بمکو حالتھا جا تارمہتا ہے مگراس بیتین کی وجذ خنیف بھی حال نہیں ہو تی کہا وس وقت یا آو وافتدسے قواسے مٰرکورہ اون سے جاتے رہتے ہین + ہماری اس امر کی وا تغیبت کہ یہ توپیٰ اوسوقت کک کہم او کئے دریا لرسکنے کی قدرت رکھتے ہیں حیوانات میں موجو دستھے خوداس امر کا ُظر . ہیداُکا ہے کہ وہ او تعین اوسوقت کے بعد بھی قائم رہینیگے۔ اور جبکہ اون انقلابات عظیم وعجيبه يرجنكا بمرتجريه كرسطك بين محاظ كيا حأتاسب توظن مذكوركي النيدبوتي *ب بعدا ورا وسیکا ملعتبر بونا قرین قباس معلوم بو تاسبے اور بدا نقلاب ایسط* بین که بهارا ایک د وسری حالت زنسیت مین با دراک وعمل زنده رسنامحظ رہا نی کے ایک ایسے قاعدہ کے مطابق ہو گا کہشل اوسکے برتا دُخود ہارے

ساتھەببوجىكاب، اورطبيعت عالمركے ايك السےسل لەرساب كے مطات ہوگا کہ اوسکی شل میں ہا راگذر ہوجکا ہے ، گرچونکه مرایک شخف اس بات سے لامحا لۀ بخوبی آگا ہ ہوگا کہ قوت متخبله كالسقدرخامويش كرناكه وازعقل كىاس معامله مين صاب سننے مین بھی آسیکے کسقدر دسٹوارسیے - اور چونکہ ہم اس شوخ اور دہو کا دسینے والی قوت کو جوہمیشہ اسینے اصاطرسے تھا وز کیا کرتی ہے (اورا گرمے فی کھیقت یوقو کسی قدرا دراک کی مد د کرتی ہے گرجمیع غلطیون کی موجدہے ایا م<sup>ش</sup>با*ب*سے د ل من *عگر*ہ دسنے کے عا دی ہوتے ہیں ۔ اور چونکہ ہشیا کی حقیقت کے دریا كرين مين بم خيالات كنثيف اورخام من كم كشته مهوجاستے ہين اوراوس شئے كى نسبت عبر است در حقیقت مطلقاً نا دا قعت بین آپ كو دا تفكار مان كیتے بين بيس سناسب معلوم ہوتا ہے كداون ظنون خياليد پرجواس قسم كے تفسیا ديرمينه اورويريا سسے پيدا ہوستے ہين اور حبكي وجہسے يہ وہم ہوتا سب كرموت ہماری بلاکت کا یا حث ہوگی غورکیا جائے اوریہ واضح کر دیا جا وسے کراگرم بهما ون سے سجات کل بنین یا سکتے تا ہم وسے در صل کیسے کم وقعت بین ، (1) ۔اس بات کا ظن کہ موت ذی حیات کے لئے مہلک ہے لیے وق اس قیاس پرمبنی ہے کہ وہ بیط نبین بلکہ مرکب ہن اور مرکب ہونے کے بات مُنغَك بين و مُرجِ نكدا دراك ايك ايبي قوت هي جوبسيط اورمتنع الانقسام، توا وس سشخ کا بھی سبین وہ توت متمکن ہے او سکے ہم صغت بینی ممتنع آلا بهونا ضرور معلوم بهوتاست کیونکه اگرکسی ذره ما دید کی حرکت مطلقاً واحب دا ور

متنع الانقتام ہوا وراد سکی نسبت ایسا تصور کرسنے . موجه داور دوسرا معدوم بعنی اکی جزوا وس ما دے کامتحرک اور دوسراساکن ہے تنافض لازم آيا ہو تو ندصرت اوسكي قوت متحركہ ملكہ نيزوہ سٹئے بعنی ذرہ ما دميہ ميرق قوت پوسته ہے متنع الانقسام ہو گاکیو نکہاگر یہ دوحصون من تقسیم ہوسکتا تومکر تتفاكا كيصمة تحرك وردوسراساكن بهوناليكن بدا مراوس بات كيخبسكوفر كركبا ، ہے علیٰ بزاالقیاس دلیل ویل میش کی گئی ہے اوراد سکے صحیح مہولئے ل*ېنىدىت ظامړاكونى يات ما نع معلوم ننين ب*ېو تى *يېنى جېك*ه و ه ا دراك ياعلم حومېم اسپىخ وجود كاركت بين متنعالا نقسا م ب ايساكداكب حصے كواكب متفا م ريا ور دوسرے ك ورمقام برتصوركريسيغ سنأقض لازم آثاب توقوت ادراك بعنى قوت علمجمى تنغ الانفشام ب<sub>وگ</sub>ا اوراسی وجهسه وه شیخیسهین دمتمکن سیح بعنی نفسر مگ بتنع الانقسام ہوگا یس اگر بیوجب اس تقریکے ہرزندہ فاعل ایک نعنس بط ورکیاجائے اوراںیاخیال کرنا پرنسیت مرکب خیال کرنے کے دس ہے اوراس امر کا بٹوت انھی مذکورہو چکا ہے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہما رہے اجبا مرکہ مثل مادۂ خارجیہ کے جو ہما رہے گردومیش ہے نہ ہمارے عین ہیں اور منہ ہمارسے جزو-اورصیها ہماراکسی اوسے سے متا تر ہونا یا اوسیرقا درہونا آسانی خیال من آسکتاہے وہیا ہی بیصورکرنا بھی آسان ہے کہ ما دہ جو مرکز ہمارا جزو نبین مثل ہمارے اجسام موجودہ کے ہمارے تقرف میں آسکتا ہے جسم سے خارج بهارازنده ربهنااسقذرآساني سيعخيال مين آسكتاب يحصيها جسمورن ر منا-اورجس سان سنه بمراجسام موجوده مین اینازنده ریهناخیال کریسا

سے پیخیال تھے ممکن ہے کہ ہم اوراجسام مین جو باعتبارا عضا اور ے اون سے جوائب عطا ہو گئے ہیں مختلف ہون زندہ رسا يه كدمن بعدائفيين يا ورسنتے عبمون مين جنگي تركسي اعضا دوسري طرز پر بوزند ہیں۔ مصل کلام ان کل احسام مرکبہ کا زائل ہوجا تا بشرط اس قیاس کے بهم او نغین علی التواتر زنده رسبے ہون ہمکو جو ذی حیات ہین بلاک کرنے میں ماہمکا ست بینی قواسے ادرا کیہ وعلیہ سے محروم کرسنے مین ہرگزا وس سے زیار و دخل نبی*ن رکه تا ہے کہ* اوہ خارجیہ *کے زوال کوحبر سے ہمرشا ٹر ہوسکتے* ہیں ادر حبکوہم حوائج نبشر بیرمین ہتھال کرسکتے ہیں اوس امرمین دخل سہے ﴿ رم ) کسی زنده فاعل کے بسیطا ورمطلقاً واحد ہونے کاثبوت بقضا<sup>ہے</sup> اوسکی اہیت کے مشا ہوات علیہ سے بخو بی ممکن بنین کیکن جو نکہ رمشا ہوات اوسکی وحدت کے خیال کے ساتھ منطبق ہیں ہیں وسے ہمکو مالیقیں مینتی ہمکا اپنے پرص صاف رجوع كرستة بين كه بها رسي كثيف احيا م مركبه حيثك ذريعه سيسيم استشياه سوسات کا درک کرستے ہیں اور چنکے ذریعہ سے ہمفعل کرستے ہیں ہما رہے جزو نہیں بین لہندا اون سسے میہ بات واضح ہوتی ہے کہ قطع نظرا س بات کے کہ<del>ہار '</del> نفوس ما ذی ماغیرا دی ہین ہمکو کو ٹی الیل اس بقین کی طال نبیر ، ہے کہاد کی ملا ہماری ہلاکت ہے کیونکہ ہم تجریبے سے جائے ہیں کہ با وجو د حالتے رہینے اعضا و آلات واس بلکداس حبر مین سے ایک بہت بڑے مصدکے آ ومی وہی ذی حیا با تی سیتے ہیں۔ اور آ دمی اینے وجود کا وہ زمانہ یا دمین لاسکتے ہیں جبکہ او سکتے مر کا حجمر بنسبت زما زیسن تمیز کے نهایت ہی چھوٹا تھا۔ اورلامحالہ پنجال ہو آ

سوقت میں کھی **با**وصف جا سے رہنے اوس جھیو۔ بحصدكے وہ وہى زندہ فاهل باتى رہتے جىييااب با دجود حام سے ایک بڑے حصد کے وہ حالت صلی بررہ سکتے ہیں۔ امریقیلی سبے کراجسا محیوا نیخلیا کے ہونے کی صفت دائمہ کے باعث جو ا و کے ہر حصہ میں موجو دہے ہمیٹ تخلیل ہوتے رہتے ہیں۔اس طرح کی ہات زنده فاعل بعنی کینے نفس میں اور وس ما دہ کثیر میں جس سے ہم تعلق قر به کتتے ہیں پر کوخوا ہ شخوا ہ تمنیرکر ناسکھا تی ہیں کیونکہ ما دّہ کاملٹحدہ مہوجا تامکن او ر تار ہتا ہے مگر ہمکونشین کلی گال ہے کہ ہرزندہ فاعل بعینہ وہری باقى ربتا ہے اور يہ بيا مجل ذيل كى باتون كى طرف رجوع كرتا ہے + اولاً کسی طریقہ سے ازراہ تجربے کے ذی حیات کا عجم التحقیق دریا بین ہوسکتا۔اورتا وفلتیکہ یہ بات قرار نیا وسے کداوسکا جمرذرات ما دیے الیہ کی مبت جوظا ہراکسی قوت طبیعیہ سے زائل نہیں ہوسکتے بڑاہے موت کا اوسكونعنی دی حیات كو گو و مطلقاً غیر نمنفک تھی نهوزائل كرناكسی دليا ہے۔ خيال مين نبين آتا و منا نیا - ہمارا میندمرکبات ما دیہ شلاکئیے گوشت ہتخوان کے ساتھ ب رکھنا اور بعد کواوس تعلق کامطلقاً منقطع ہوجا نا اور ہا دجواس مفا کے زندہ فاعل کا بعتی ہما راہلاک نبونا اس بات پر دلالت کرتاہے کہ یہ مرکبات ما دیم ہمارے نفس کے میں نہیں ہیں اورا وس سے بیات ویکی ہے ہے کہ ہمکوی

ا ورمرکها ت ما دیدمثمانگه مرکبات اندرونی کونجهی زنده فاعل بعتی ایناعین قرار دی کی کوئی دلیل حال نبین ہے کیو کہ سواے اوس تعلق کے جرہم اِن دوسر مرکبات ا دیس*ت رکھتے ہینا ورکوئی دلیل ہون*تین کتی جس سے ینٹیج*یز کا لاجا* لهذا وقت موت کے جو کچھا و نیروا قع ہواوس سے ینتیجہ نکا لنے کے ہم محازی ہین کہ زندہ فاعل ہلاک ہوجا مینگے طبیعت عالم کے بعض قواعد کلیہ معینہ کے موا فق ہمارے حسم کا بڑا حصہ یا شا پرگل حبر کئی اِرزائل ہوجیکا ہے اور ہاوع اسکے ہم وہی ذی حیات موجو دہین پس اگر طبیعت عالم کے ایک دور قا عدر کلید معین معین موت کے باعث اوسی قدر باکل صبیم زائل مہوجا وسے تو ہمارا حالت صلید بررہنا کیون مکن نہیں ہے۔ اس بات سے کدایے حالت مین جسم بتدریج اور د وسرسے مین د فعشهٔ منتقل بو*جا تا سبے کوئی بات مرعا کے خلا* اً بت نبین ہو تی ہے۔ یا وجود واقع ہوسے چند ورحیندا نقلایا تعظیمہ وے کے جوہمے خاص طرحیر تعلق ہے ہم ہلاک بنین ہوئے توموت کواہنے حق مرالیا ملک تصور کرنے کی کیا وجہ ہے۔ اور یہ اعتراص بھی ہنین ہوسکتا ہے کہ بوجھ اس طرح نتقل يازائل بوما تاب بهار سه صلى بمغليظ كالصنيين بلكه أوه عارضية سے بيونكر كُلُ عضا كاليمي جا ّار بنامكن ہے جنين إلىفرورة يو وون اوراعصاب وغیرہ سم صلی کے بوسکے واراگریہ یا ت بھی کلیم نبوتوروت کے باعث اعصاب وغیرہ کا تخلل بنتقل ہونا بھی تو تا بت نہیں۔ اگر میہ اوقتیک ما دة عارضيد بها رسي بسم غليظ سي المن اوراو سي حصول كوممتد كي بوك مي ہاراتعلق اوسکے ساتھ ازبس قریب ہے۔ گراوس نسبت سے جوا کی شخص

ینے *مبر کے اواج صون سے رکھتا ہے جن سے اوسکواز* لبس قریب تعلق ہرجال صرف اسی قدر حال ہوتا ہے کہ و سے حصے اور زند ہ فاعل ایک دوسر سے متا ٹر ہیں -ا درہیی بات باعثبار مرتبر کے نہیں بلکہ باعتبار صنبس کے کل کا دو خارجيه كىنسبت جسكے وسیلے سے آمكوتصورات عامل ہوتے ہیں یاجسیہ جارا کے چھا ختیارہے کہی جاسکتی ہے ۔ بیس بیان مسطورہ سے اس تصور کی کا م ی ماتے کا زائل ہونا زندہ فاعل کی ہلاکت ہے اس نظرسے کہ و کسرفت اوس سے متعلق تھارفع ہوئی + ثاً لثاً -اگرہما رہے سمریا عتباراسکے کہ ودحِس وحرکت کے آلا<sup>ا و</sup>ر اعضاسے ترکبیب دیا گیا۔ ہے کچھہ زیا دہ غور کیا جاسئے تو بھی وہی نتیجہ صل ہو گا بصارت کے عام تجربون سے جوآلات کے ذریعہ سے کئے جاتے ہیں اوراس بات سے بھی کہ مینا نی کوعین ک سے کس طرحیر مرد ملتی ہے ظاہر سے کہ ہمارا اپنی آ کھیے کے ذربعدے دیکھنا بمنزلۂ عیناک سے دیکھنے کے ہے اورکسی اورطرح کے فیکنے کی سے سے پنجیال ہو کہ آنکہہ نیات خود بصبیرے کوئی ومبعلوم نہیں ہوتی ہے اعت کی سبت بھی ہی کہا جا سکتا ہے اورکسی جیزکے ذریعہ سے جو ہمارہ فقهمين بوكسم محبيمه شنئة كادورسي محسوس كرلينا اسي تسمركي أبك نظيراوس ام برہم بحث کررہے ہیں معلوم ہو تی ہے۔ پیسب یا تین اس امر کی شالین بین که ما دهٔ خارجیه یا وه ما دّه جوبها رسیحبهم کا جز د نهین بشل ا لات حِس کے شاکا ورک کئے جاسے کے واستطے طیار کرسنے اور قوت مدرکہ تک بیونجاسے کا ویل ہوتا ہے۔ اور اورہ خارجیہ اورالات حاس دونوں ایک ہی طرح کے وسیلے ہیں

به جنگے ذریعہ سے ہم اشیار خارجہ بیسے وہ تصورات حال کرتے ہن کہ جنکاممرنز يبدا بهونا موجدعا لمهانخ مدنظر ركها تتفاكها ون اشياست بهممين سيدا بهون يهرال عینک ظاہرااس امرکی شال ہے بعنی اس یات کی کہ ایک ما دہ جو ہھار سے جسمر*کا جز*ونہیں یا شیاکوطیا رکر تا ہے اورشل آلات جسما نیبر کے قوت م*ڈر ک*ہ کی **طر** یجا تا ہے اوراگر ہمارا آ کھیہ سے دکھینا حر<sup>ن ش</sup>ل عینیک سے دیکھنے کے ہے تو تشبیهه سے بهی بات سنبت اور حاس کے بھی صادت آو گی ۔اس تقریر سے بیا مرا دنہیں ہے کہ بصارت کا یا ہما رہے حواسون میں سے کسی جواس کے اولاکا گل ساز وسامان درجه بدر*جه* قوت مُنبصره یا *مُدر که حقیقی تک در یا*فت ہو*سکتا ہے* بلك غرعن حرف اسقدر سبے كرجها نتك مشابدا ت عليہ سے دريافت ہوسكتا ہے و ہانتک معلوم ہوتا ہے کہ ہارے آلات حواس مثل ا دَهُ خارجیہ کے اشیا کوطیباً ارستے ہیں اورا دراک کئے جانے کے لئے بیونجاتے ہیں گراس بات سے افٹکے بذات خود مُدرك ہوسلے كا دنی شائبه تھي يا پائنين جا تا اوراس بات كى كەلالات حواس کو مُدرک سمجنے کی کوئی دلیا منہیں ہے اومیون کے بعض الات حسّیہ کے جا ر منے اوراو سکے اپنی حالت صلی رہیے کم و کاست وہی د*ی حیا*ت قائم *رہنے سے* تا ئىد ہوتى ہے - اوراس امر كى خواب كے تجربے سے بھى تائيد ہوتى ہے اوراو سے دریافت ہوتا ہے کہ فی الحال ہم مین اشیا سے محسوسہ کے ادراک کی ایک پوشیده قوت موجود سیے جوخواب کا تجربه نهونے کی صورت مین امعلوم اوزغیر خیل وتی جیکے دسیعے سے اشیا کا ادراک بلاا مراز آلات حواس خارجیہ کے اوی صفائی او عمر کی کے ساتھ ہوسکتا ہے جیسا اوسکے ذریعہ سے ہوسکتا ہے +

ہماری قوت محرکہ بعنی با راوت وتمیز حرکت نسینے کی طاقت کی تھی کہفی ہے کِسی عضو کے جاتے رہنے پر بھی **یہ قوت محرکہ ظا ہرا بے** کم وکاست باتی ہت<del>ی ہ</del>ے ایساکه وه ذی حیات جسکاعضوجا تار **بادیسی بی حرکت کرسکتا پنے** جس طرح که د<mark>ه ج</mark> رتا تھا بشرطیکا کے دوسراعضوا وسے دی**ا جا**سے ۔ ومصنوعی ماینون کی مرد سے جا سکتاہے ہے جارح کدا کہ لکڑی کے وسیلے سے اون چیزون کو جواد سکے قدرتی <del>آ</del> کی رسانئ ادرطانت سے با ہرہین ہٹا سکتا اوراینے نز دیک لاسکتا ہے۔ اور یہ وہ سطرح كرتاب جيسے اشياے قربيدا وركم دزن كو وہ قدرتى باتحہ سے نزد كي لا تا درحرکت دیتاہے۔ اگر چیہارے اعضامٹل کسی کل کے پرزون کے ایک وسر ت نشکے لئے موزون وسیلے ہیں اور بعض اِحزاا وسی عضو کے اوسکے دوسرے احزاکا ت نینے کے ذریعہ ہین مگراس بات سے مہرگز اس امر کاشا ئر بھی یا یانہیں جا آ رك اعصنا بزات خوداسيخ تئرج كت دينے كى طاقت ركتے ہيں \* مثلاً کسی خص سے ارا دہ کیا کہ فلانی شئے کوخور دبین سے دکھیو نگا یا درصور انگرشے ہونے کے بی*ضد کیا کہ ایک ہفتے بعد اپنی لاکھی* کی مردسے فلانی حبکہ حافظ ا ان دونون حالتون مين اراده جيسيے خور دبير . إورلائقى سىيىنىيە، قسىسىيى كىلىمەر . إور بیرون سے بھی پیدانتین ہواا ورنداس خیال کی عکبہ سے کہ بیارا دےاون سے کل مین لائے جاستے ہیں ماکہ اور شخص کی المعین اور یا نون علاوہ ا دسمتنی کے کہ خور ہین سوب ہونئے باعثبارکسے اور معنی کے دیکھنے یا حرکت کرنسوا لے ہن تیر بيئت مجوعي كي نظرسے بارے آلات واس اوراعضا درصیت ذي حیات کے بيني آ مواسے معرفت کے ذریعہ ہو سانے کے فالبا کھے زیاد ونیس بین لہذا ہمکو او<sup>سک</sup>

م کے تعلق کے (تسمر کا تعلق اس بحافا سے کہا گیا کیونکہ محافظت ہے) جوہمگرکسی مادہ خارجیہ سے۔ بصارت اورحرکت مثل خور دمین اورائھی ہے بنا ئے ہن اور کوئی تعلق نہیں ہے لہ إن الات كفيفقل مايزائل بهوجانے سے مبنندہ وحركت كنندہ كى ملاكت كا تما انہن بن جب ہمکویہ دریا فت ہواکہ ما ؤے کا زائل ہونا حس سے ذی حیات کواڑ تقلق بخفا ذی حیات **کا زائل ہونان**نین ہے ۔اور پیکہ چندآلات اوراعضا۔ سے متعلق میں بلاک ہونا او کلی ہلاکت بنین ہے توقط کی ثابت ہوا کہ اوسی قہیم راعت کسرا دریا<u>قه می</u> کیسلی درآلات دراعضا کی بلاکت کی بنا پرزنده قاعل کا زوال مایلاً تصور کرنے کی کو ئی وجہ موج نہیں ہے ۔اورایسا تصور کرنے کی کرعلا وہ اوس تعلق کے شے سے جوموت سے زائل ہوجا تی ہے کسی اور طرح کا تعلق کتے ہیں کوئی وجینیں ہے 4 گرگل بیا نات مٰدُورۂ بالا کی نبیت کہا گیا ہے کہ وہ حیوا نات غیرزع عل کی ت بھی ادسی قدرصا دق آتے ہیں اورا و نکاغیرفانی ہونا اوراس لی قابلیت رکھنا ایک شکل لاننجا تصور کی گئی ہے۔ بیطرز بیا بضیف گرا دیسے صلی مدعا سے کو ئی دقت باعتبار وجوبا ت طبیعتبر مانفسانیہ کے فی الواقع سیار ہوتی ہے کیونکہ آولاً اگر فرض کیا جا ہے کہ حیوانات غیری قار کے باطیع غیرفانی تصور کرنے م وجه حسد کیات فی اواقع کتاب و تی حوکه مرکز ننین نکلتی ہے بینی اونکا بالصرور آه کما لات فی الکا حاصل کرنا اورصاص بقل اونیکی و بدی کے امتیاز کے لحاظ سے فال ذی تمیز ہوجاتا تو ریھی کوئی مقام اِشکال ہونا کیونکہ ہم سین جانے کہ کن قومیٰ اور پوشیدہ قابلیٹوک

من باسار المامين

ده مرتن <sup>بې</sup>ن يجبکه *ټمکو تجربه* نهواتها اوس وقت انسان کااسف*درصاحب نم*رم<sup>وا</sup> جسقدر کہ ووایام س تمیز میں ہوجائے ہیں ہارے گان کے اوسی قدر فلان تھا جسقدرکهاب حیوانات غیرذی عقل کاا وسقدرفهیم بهوجانا بهارے گمان کے خلا<del>ت ہ</del>ے كيونكه بهارا اورا وكا وجودا يك بي السيب اورايم ديكيت بين كطبيع عالم كا يدابك قاعده كليهب كمخلوقات جونكي اوردبيداري كي قابليتون سسے مزتن بين السي حالت زئست مين رسطھ عاتے بين كه وه اپنى عمر كے عرصه دراز تك شلاً عالم رضاعت اورطفولیت مین اون قابلیتون کے عمل مین لانے سے ماکام عذور رسبت بین اورنوع انسان کاایک بڑا حصہ میشتراسکے کہ یہ قابلیت ہر کسے قدر کھے عمل مین لائی جا دین اس دنیا سے گذرجا ہاہے ۔ گُرتْنا نیاحیوا نات غیر*ذرع*قل کے بطیع غیرفانی تصور کرسنے میں او نکاعقل یا تمیز کی پوشیدہ قابلیت سے مزیّن ہونا تو ذرا بهي نهين نكلتا -اوركيانتجب سي كه انتظام عالم مين ليسے دی حيات كی جو قابسة مذكوره مسے معرابون صرورت ہوا وركل دقت اس مركى كدا ونكا انجا م كاركيا ہوگا ہے صاف صاف اورمطلقاً ہماری نا واقفیت پرمبنی ہے کہ بجزا کیسے ضعیف اعقل کے جوبمجهقتا بهوكرمين عالم كحركك نظام سے واقت ہوں کسی اور كااس اشكال برم ہونائتجب معلوم ہوتاہے ۔ یس اعتراص مذکور حواکثر دلائل طبیعیہ یا ظُنُون غالبہ کے م مین جونفنس ناطقہ انسانی کے غیرفانی ہو نے کئ تا سُدمین دیئے گئے ہراہی فصا اوربلاغت كے ماتھ ميش كيا جا كا ہے محض سيج ہے ۔ اور لفظا كثراس كا ظاست كهاكيا كيونك تقرير فيل كانسبت جوالنان سيخصوصيت ركهتي ہے اعتراض طورهٔ ما كترعائد موتاسيے \*

ما فوراد الالزور الاندون

(معل) - کیونکه عیان ہے کہ جیسا ہمارے عقل فہما فظہ وکیفیات نفش<sup>ک</sup> قوى اور قابليتين بوجوده بهارسي سبم كثيف يراس طرح موقوف نهين بايج بطرح اوراك سی اسی طرحیر برگز موقوف معلوم نهین ہوتے جسر ہے اس گمان کاموقع ہوگہ ا کے زائل ہونے سے بیہارٹ تواہے فکر بیموجودہ شل قواسے حواس کے ، روحا کننگے یا بذیتے ذکالنے کی اتنی تھی گنجایش ہو کہ قواسے فکر ہوا ىين تومعطل يى بهوجا ئىنگە + ریا ا*س عالم مین نوع انسان کا وج* د *ساتھ ذریست اورا دراک کے دوطاقیا* ہے جوایک دوس سے سے نہایت مختلف اور مرایک کے قواعداور را مین جبکہ ہمارے حواس میں سے کوئی متا ٹر ہو تاہے یا ہمار يمتلذ ذهوت مين تواوسكوحالت اح بين سے كوئي متاثر نندين ہوتا يا قواسے شهوا نيەتىلادوخ ہوتے اور با وصف اسکے ہم قواے ادراک وعل سے کام لیتے ہیں اور مل کرتے ہیں تو ت تفاریحے لئے کسان سے کی جموت سے زائل ہوجاتی ہے ابتحقیق کسی ح کی کو دی خرورت معلوم نهیں ہوتی ہے۔ اگر جیہاری خلقت اورزاسیت کی مفید ے *بیا* ظرسے قوامے فکر میے تک تصورات سے میونیا سے کے لئے الات کی دسیری ہی صرورت ہے حبیبا کوعمارت بنا سے میں باربرداری اور کات جزیفہا اور یا ہے کی صرورت بڑتی ہے مگر جبکر تصورات عالی ہوگئے ہم بدرج، غائت کارکرسے کے

قا باہوجائے ہیں اوراوس فکرکے ذریعہ سے بغیراما دحواس کے کمال مرتبہ کے حظاور نگلیف سےمتا شرہوسکتے ہیں وراس امین جہانتک ہم واقف ہیں موت سے زائل ہونیوالے سیمر کی سی طرح کی امداد نتین ہوتی ہے یس تفکر کے لئے بعین ہاری طبنی خوشی اور کلیف کے لئے اس حبیر کمتیف کا تعلق بغسر م تفکیکے ساتھ کسی قدر بھی جزوری علوم ننین ہوتا ہے لہذا یہ بات یا ئی نمین جاتی ہے کہ حبیم کا نمر بعد موت کے زائل کیا ننتقل ہوتا قوائے موجودہ کی سے ہمکونفکر کی قابلیت حال ہے ہلاکت کا باعث بھا علاوہ اسکے بعض مہلک بیاریا ن اسی مین جن سے ہمارے قواسے فکر یموجو د کہتے قدر تھی متا ژنهین ہوستے اوراس سے ایک خلت بیدا ہوتا ہے کہ ان بیار یون سے قواسے موجود ہلاک ہنو سکھے۔ نی محقیقت اوس بیان سے جواور بہو ج**کا ہے** معلوم ہو تا ہے کہ ایک کے سے متا ٹر ہو لئے سے ظرینین ہوسکتا ہے کہ سبم کا زائل ہونا زندہ نال کی ہلاکت کا باعث ہے۔اوراسی ابیل سے میکھی خواہ مخواہ معلوم ہوگا کہ آپیمیں وونون کے متاثر ہوسنے سے بنطن نمیں ہوسکتا کہ جم کا زائل ہونا ہما رہے قواسے فکر میں وجودہ کا ہلاک ہونا ہے۔ بلکہ او سکے ایک دوسرے سے متا شرنموسنے کی مثالیں! سرامرکے شافی ا کی بلن پیداکرتی ہیں مہلک بیار بون سے ہا رہے قوائے فکر بیروجو دہ کونقصا ن زمیو *شخنے کی مثالین ایسے خیال کی بھی کہیں ہیاریون سے وہ ہلاک ہوجا سُنیکے ظاہرا*انع ہیں-چندامورہمارےجمیع قوا سے حیات براس شدت سے اثر کرتے ہیں کہ انجا م کار ا و بھاعمام عطّل ہوجا آ سبے مثلًا خنودگی کا خلبہ خواب کا باعث ہو تاہے ادراس سے گما ن مکن تھا کہ وس سے قوا ہے حیات ہلاک ہوجا نیٹکے گر تحریے سے پہکیاں را صّعف ظاہر ہوگیا لیکن امرا عن فی کور ہیں توہا رہے تواسے فکر ٹیموج دہ کی نسبت ادنی

سے ادنی مرہتے کا بھی طن ندیں کہ چکو ایسے نتیجے رآ ما دہ کرے کیونکہ اون بیاریوں مین موت کے وقت تک آ دمیون کو کمال توانا ائی زئسیت عال معلوم ہوتی ہے اور قرم وال نك فهم اورحا نظه اعقل بے كم و كاست غلبه محبت - حرمت اورحيا اورعزت كا ياس • کمال دیرجے کی باطنی خوشی اور تخلیف پیب امور ما پہلئے جائے ہیں! وریہ باتشن بہ طاقت حیہا نیہ کے حیات کی توانائی پریقیناً زیادہ تردلالت کرتی ہیں۔جبکہ ایک شرمرہ کے پڑیننے والے مرض سے حد ہلاکت کے پیویخنے تک ہما رہے قوئ کو نعقدانین بپوخیا یا بلکهاونیراژنک ندکیا تواس خیال کاکب دعوی ہوسکتا ہے کہاوس حدر پرونجیتے ہی بعنی صین و قت موت کے او نکو ملاک کر د کیا ۔ اور حبکہ موت اس شیم کے امراض کے د<u>سیلے سے ہمار سے قوا سے فکر رئ</u>ے موجو دو کی **بلاکت کا باعث ننین ہے ٰ تواوسکا**کسی *اور* طرحيراو نكے لئے ملك ہونا ہرگز خیال میں نہیں آتا ہ ظاہرہے کہ اس بیان اجالی کو اور وسعت دیجا سکتی ہے ہما رہے فوا۔ ستية حبما نيداور قواست فكرئة موجود ومين ايساخفيف تعلق معلوم مهوتا سب كدنيتي بكآ کی کوئی وجیعقول نہیں ہے کہ موت جوا وکو ہلاک کر دیتی ہے اینکے عمل کواور نہیں معطّل ہی کردیتی ہویا حالت تفکّر میں ہمارے زندہ رسٹنے کی جیسے کہاب ہیں ہ<sup>ارج</sup> ہوتی ہو کیو عقل اورحا فظه كا اوكيفيا تنفس كاجواد لنسة حركت مين تي بيرمع ظل بهوجانا واخل ا وس بقدورکے جوہم موت سے نسوب کرتے ہیں بنین ہے اور نہ اوس سے ضمنًا ککا آ ہے۔اور بہارار وزمر ہ اس امر کا تجربہ کرنا کہ موت سے زائل ہونیوا لے سمر کی کسی طرح

کی امدا دمعلومه کے بغیریہ توئ عمل میں کے بین اور بیعلوم کرنا کہ اکثر اوقات او کامل دم واپسین مک قوی رہتا ہے ایک گمان رامنح پیدا کرتا ہے کہ شا پرسوت سسے اِن قوی کاعماس مطالبی به دگا و رنه وه راحت اور بخیموقوف مهوجا نینگی جنیراد کاعما دلالت کرتا ہے۔ بیس ہماری اوس جیات میں جوموت کے بعد بہوگی جو کچہہ کہ ہماری جیات موجود میں خور کو انہو بلکہ جیات موجوده کاجاکہ سے زائد ہموہ سکتا ہے کہ وہ بائٹل از سرنوزندگا بی شروع کرنا نہو بلکہ جیات موجوده کاجاکہ رہنا ہو مکن ہے کہ موت سے مشابه تیاہی اور اس جنم لینے سے مشابه تیاہی اور اس جنم سے کہ موت سی طرح پاور بعض امور میں ہما در سرخم المعنی سے تو اسے سابقہ جور محم اور اس جنم سے تو اسے سابقہ جور محم اور اس جنم سے تو اسے سابقہ جور محم المدن کا متاب کے سابھہ دونون کا مسلسل جاری رہنا ہے \*

اوس واقفیت سے جو ہما واپنی ذات خاص کی اور موجودہ زندگی اور موت کی اور موجودہ زندگی اور موت کی اور موجودہ زندگی اور موت کی

حصل ہے کوئی امراس بات کا مانع معلوم بنین ہونا کیسلسائہ اسباب عالم کے موافق ہ<sup>وت</sup> ے ہم فی القورایک علی اور زیادہ تروسیع حالت زنسیت میں داخل ہوں عبیبا ہمارسے جنم لینے کے وقت ہوا اور وہ حالت اسپی ہوجہمیں ہا رہی قالبیتیں اوراحاطۂ ا دراک اورال بیت حال کے وسیع ترہون کیونکہ حب طرح آلات حواس خارجبیہ کاتعاق ہمکوا حسّام کی موجود ہ حالت میں جینے کے قابل کرنا ہے ہی طرح مکن ہے کہ ہی بقلق ہارے ملی حالت تفكر من بصینے كافی كحال طبعاً مانع ہو۔حق تویہ ہے كڑھ تسسے دریا نت ہنین موتا كموت بمكوبلطبع كسرحالت مين جھوڑتى ہے ليكن اگر بمكوبينية معلوم مبوجا وس متجميع قواسه اوراكبه وعليعظل بهوجا نينك تابهم قوت كالمطل بوجانا *اور زائل ہوجا*نا دو نیتیجے *اسقد رختلف انحب*نس مین (جبیباً کہنواب اوٹسٹنی کے تجرب بے سے ظاہرہے) کہ ہم کیک کو دوسرے کی دلیل ہرگز نہیں بنا سکتے ہیں اور نہ اد نی سے و نی مرتبے کا ظن ہوسکتا ہے کہ اوس قبیل کی قوت جو ہمارے قوی کومعطل کرنے کے

سطے کا فیہے گوکتنی ہی زیا دہ کیون نرکیجا دے او نکے زائل کرینے کو کافئوگا اگراون سب باتون پرجنکا ذکر ہوامجموعی طورسے دیکھاجاہے تووہ اس امرکے ٹایت کرینے کے لئے کراٹ ن کاموت سے ہلاک ہوجانا کسقد رخفیف ظر بہتر ہے شاید کا نی ہون۔ گرایک نهایت صنعیف تشبیہ البتہ ہے جو شایدا دسر خیال کا ط رجوع کرے اور بیروہ قیاسی مثالبت ہے جونیا آت اور ذی حیات کے زوال مر بہ مکینے مین ا تی ہے اوراگرچہ بیشا بہت اس<sup>ا</sup>م کے لئے کا فی ہے کیشعراحیات موجودہ کی بے ثباتی کو ئین کے بھولون سے نسبت <sup>د</sup>ین مگرازرو سے قل کے نیشبیہ ہاتہ ہونے سے اسقار سے ہے کہ اوسکو بحث مرحوعہ میں تبیشل کی بھی تنجا میش معلوم نہیں ہوتی ہے اس کئے کہ نجالہ دویزو بے حومشا بہ کیاتی ہن کیک چنر تواہے ا دراک اوفعل سے کہ دوسری چنرمین خاصتٌ موجود ہن <u> برا نور انصیر قبی کے قائم سے کی سبت تحقیق کیا تی ہے بس نبا تات کا زوا اذہ تھیا</u> كة دوال سے كوئى مشاہت يا مناسبت بنين كھتا ہے + کیکن جیسا کراویر ذکر ہوچکا ہے اگر بجا سے تجربے کے وہم سے کا م لینا آج کیا جائے کیونکہ و دمغا لط میں ٹرسنے کا باعث ہے اور صرف او بھیں باتوں راکتہ یا جا سے جنگو ہم جا نتے اور شمحتے ہیں اور صرف اوضیں کی بنا پر دلیل لائی جا ہے ِ تَوْقِعَ قَائِمُ كِيهِا فِي تَوْمِا دِي لِنظر مِن ظا مِر بُوگا كرجيبا ذي حيات كے كسي قت مجيآ ز ہے کی نسبت کو ائ ظر، موت کی حقیقت سے مال نسین ہوتا وابیا ہی طبیعت عالم کی تشبیه رسے بھی یا یا نئین جا تاہے کیو مکہ بم کیفیت ذی حیات کی بعد موت کے درما فت نهی*ن کرسکتے بین لیکن چو تکہ بھو*قواے ادراک اوفعل *سے اپنے مزین ہوشیگام* س ہے اور ہم ذی حیات ہیں۔ یس او قبتیکہ کوئی ایسا الف**ا**ق یا وا قبط ورمین <del>کے اس</del>ے

سے قوامے مذکور فنطرہ میں ہون یا ہما را ہلاک ہوجا نا قرین اعتبار مہو (اورموت سے نة اس *امر كا بهو ناكسي طرح معلوم مندين ب*بوتا) بهكواس بات ميستقل سبنا چا<del>سئ</del>يكه بم<del>رحيب</del> ہین میسے ہی قائم رہینگے ہ ا وراس صورت مین جبکه بم اس حبان سے رحلت کرین تومکن ہے کہ سر لمرح طبیعت عالم کے تقاضا کے موافق حالت موجودہ میں کئے وسیا ہی کی شئے عالم اور ت ا وفعل کی حالت جدید میر بی خل بهون اور که اس حالت حدید مین بانطبیع تمدن -لمريقة ريرزندگانى بسرگيجا بى مهوا ورفوائد جواوس عالم سيمتعلق مهون بعض قوا عدكلية أشمندانه وافق مترخص کو بقدرا دسکی نکی کے طبعاً عطا ہوتے ہون۔اوراگر حیاوس تیندہ کی جات بعیہ کے نوائد جاعت متشارکہ کی راسے پرعطانہوں *جیسیاکس قدراس نیامیں ہو*لیے ملكه سرا سراورملا واسطهٔ وسیموقوت هون حبیرگل کائنات کا مرارسے تا ہم تیشیم ہی الطبیع کہ گویا پرانقسام اسنان کے وسیلے سے عمل ہیں آیا۔ اوراگروہ غیرستقل اور شتبہ کیعنی جریفظ طبيعي سے لوگ منسوب کرتے ہیں قبول بھی کرلئے جائیں تا ہما سیا خیال کرنا کہ سوا سے اور نظام يهلسارُاسا ب كے جوفی لحال ہارے دیکہنے میں آ باہے اور کو ٹی طبیعی ہوندین سکتا السي كوتا واندليتي ہے كربقين مين نديل تى۔ خاصكر بيك زندگاني آيندہ كا بظر غالب مكم مونا ياروح كا بالطبع غيرفاني مبونا ولاتاع قليه كى بنا يشليم كرائياً كيا مو - كيونكاس تقدير يرتوسوا-حالت موجوده کےکسی ورکوطبیعی معجنے کی نفی ورا ثبات رو نون لازم کتے ہین کی بفظیمی ليصريح معنى معين بالمعمود كيرين كيونكه اوس شئے كوچ فوق العادت يا خارق لعادت سے ہواکی مرتبعل میں لانے کے لئے صفدرا مکے فاعل مدمر کا وجودلازم آ ناہے اوس قدراو شئے کے لئے بوطبیعی ہے متواتر ہا اوقات معینہ رعمل میں لا نے کے لئے واُجب اور لازم ہے

المالح المنطالي المحارض

المراك والمراكز المراكز المراك

Shared Merica

راس سے یہ بات ضرور کالیگی کے حسف رآ دمیون کوحق تعالیٰ کی قدرت اور شعت اوراوسکی یرورد کاری کی صلحتون سے واقفیت زیا دہ ہوتی جائیگی اوسی قدراو مکے تصورات بھرا*مور* طبیعیه کاسنبت وسیع مہوتے جا ئینگے ۔اور میخیال کرنا خلان عقار نہین ہے کہ ثنا پرعالم پ لیسے دی حیات ہون جنگی قابلیت اور علوہات اور خیالات اسقدروسیع ہون کر گر کر مسیحی ا و کوطبیع بعنی کوس سکوک کے جوحق تعالی نسبت اورحصون مخلوقات کے مرعی رکہتا ہے اسقدرمشا بداورمطابق معلوم ہوتا ہوجیسااس نیا کاسلسائہ شعارف جوہم دیکیتے ہیں ہمکو لبیعی علوم ہوتا ہے۔لفظ طبیعی کے کوئی اُور عنی بیدا کرنا سواے منشآ بر اور عبر اَدر کیا کے حبر معنی سے کربیان ہتعال ہوا ہے دشوار معلوم ہوتا ہے ، زندگی آینده کا قابل اعتبار موناجسیر بیان اصرار مواہے گواوس سے جاری للبعث شفصبه ككيسي يبي بدرط بتغفيف تشفي بهوتي بهوجميع مقاصد دين كے واسطے شل ثبوت قطعی کے کانی اور دا فی ہے۔ اور فی اعتیقت زندگا نی آیند ہ کا ثبوت قطعہ بھر پر کا ثبوت نهیر. بهوسکتاہیے -کیونکہ ہماراحالت آیندہ می*ن زندہ رہنا طریقی<sup>ہ</sup> دہرریہ سے اپیا* نطبق ہے اورادسکی بناپر بباین ہوسکتا ہے جبیبا ہمارا فی الحال زندہ ہونا ہے حالتِ آیندہ کے نفی کی بنااس طریقے پر کرنی عیث ہے۔ گرجو تکہ دین حالت آیندہ پر دلا<sup>ت</sup> لر تاہے بیں کو ان طن جوا وسکے برخلاف ہے ادسکو دین کے برخلاف ہجمنا حاسبئے۔ ا ورگل تقرمیسطورهٔ بالااس قسم کے ظنون کورفع کرتی ہے اورایک صل مسکد دیں تاہین غالب ثابت کرتی ہے جسپراگرایان ہوتو دین کی گل شہا د تناجمالی برغور کرنے کی ط طبيعت بسنجيدگي تام آماده اور رجوع بوگي ه

حیات آینده کا ہوناہمارے لئے حواکا سُسُلاہم حیاجا آیا کہ ہمکورا حت رنجے کی قابلیت حال ہے اورا وسیرخور کرنے کی اشد ضرورت اس قبایس کج بنا پرلازم آتی ہے کہ آیندہ کی راحت ورنج ہمارے اعمال پرجوا س عالم مین و نے مخت لفرض أكرابيها نرتجي بهوتا توتجعي ليسي امركا خيال جبير بهارست نفع باصنرر كالحوون ہونا اسقدرمکن ہو گاہے (خاصکر دوسرون کی وفات یااپنی جلت کی نز دیکی یر)لامحا ل مین آبالیکن *اگر میا مریقینی بوتا که بها را آینده کا نفع و صرر حال کے ا<sup>یل</sup>وا روکر دالسی* وقو*ت ننین ہے توارباب فیمرسوا سے اسکے کہ حا*لت آینڈہ کی نسسبت ایسے ہوق<sup>ے</sup> دی<sup>س</sup> و نه خیال کرین کچھه زیا دہ توجہ نکرنے گر برخلاف ا*سکے اگرش*نیہ بھا ارسے یا کسے اور دہی ہے ایسا خیال کرنے کی کہ ہمارا نفع و*صررا وسپرمو* قوت ہے گنجائیں ہو تواس میرت مین بهکولازم آنا ہے کہ کمال فکراور تر د داوس فائرے کے حال کرنے کے۔ عل میں لاوین اور اسپی رفتا راختیار کرین کریم جیات آیندہ کے اوس مذاب ۔ بچین اوراوس راحت کوه صل کرین جنگی نسبت نها را نه صرف قیاس ہے کہم اوئلی تا بلیت رکتے ہیں باکدل میں پین پین طرو گذر تاہے کہ ایک سے بچنا اور دو سرے کا صل رنا ہمارے اضتیار میں ہے ۔اگر میات اور نفع و *صرر آیند ہ کا کوئی اور ش*وت سواے او*س* ظنی نثوت کے جو لقریرم قوم کم آلاسے عال ہے نہو تا تواوس صورت میں بھی اس لمرکی

بزن

بت كرآيا خطرة والذكركي كنجايش ب ياننين فكرام الزم آتى + حالت موجوده مین بهاری گل خوشیان اوراکتر تکلیفین بهاری اختیار مرکبی کئی ہیں کیونکہ خوشی اور کلیف ہمارے افعال کے نیٹھے ہیں اور ہارے خالوت نیتجوان کی بی<u>ش مبنی کی قابلیت ہمکوعطا فرائی ہے ہم تحر</u>بے سے علوم کرتے ہیں کہ بغ ہماری فکراوراصتیا طاخاص ہکے وہ ہماری زئیست تک کاحفظ ننین کرتا ہے بینے بغذا کا مهیّا اور ہنتعال کرنا جواوس نے ہماری رئیت قائم رکینے کے لئے مقرر کی ہے او<del>ز س</del>ے یر ہم مرگز زندہ نہیں ' و شکتے ہرحال شروری ہو تا پنے ۔اورعموماً ویکینے میں ' تا ہے کہ ہی خار *جب*ہ جو ہماری انواع خواہشو ن کی مطلوب ہین وے بغیرسی خاص طرح کی کوشش ہے نہ حال ہوسکتی ہیں اور نہ ہم اون سے حظا و ٹھا سکتے ہیں لیکن اس خاصر طرحہ کو نے سے ہم اون چیزون کوحن سے ہمارا فائد ہ طبیعی ہے جا کھی کرتے ہیں اور سيعظ كفي وتقالة بن ياس فريعه سے اونپر قيضه ہونا اوراون سے حظاو ثقانا خلا لتا لی کی طرف سے میکوعطا ہوتا ہے۔اورمیرےعلم مین کو ٹی خوش کسی شیمراورکسر درہ لی نتین ہے جسکا حال ہونا ہمارے عمل ب**رموقرت** ننو۔ عاقبت اندلیٹری اور ہوشار می<sup>سک</sup>ر سے ہماینی زئسیت کے ایا م من سے بڑاز مانہ متوسط درہے کے حیبی اور آرام سرکر سکنتے ہیں یا برخلاف اسکے بینیا کی اور بے تاملی یا ہوا سے نفسا نیہ کے غلا یا خود را ای کے ماعث متی کہ بے پر وائی سے بھی لینے تئین جسقدر جاہیں خوار کر سکتھے۔ ا وبهتيرس آپ كوواقعي ديده و دانسته از حدخوار كريت بين بعين وه كام كريت بين جرياتي لیے سے وے چانتے ہیں کہ بہہوگا۔ وسے اون طریقون کو اختیار کرنے ہیں جنکا نیواور کی حالت کے معائزاورا پنے تجربه اور تعلیم سے وے جانتے ہیں کہ ذلت اور خالہ کی

بھاری اور جوان مرنا ہو گا۔ہراکیت خص کے <sup>د</sup>یکنے میں آ تا ہے کہ لرحیرجاری ہے اگرچہ میام *سلمہ ہے کہم تجربے سے دریا*فت ہنین کرسکتے کہ ہماری ک للیفیرے بھاری بی نا دا بیٰ کے نتیجے ہیں پ<sup>ہ</sup> اوربه بات كه خانس عالم البني مخلوقات كو بغير لحاظا و شكه اعمال كه ادرا كأنشخ بلا تفریق کیون عطانہین فرما تااور بے <u>وسیے او نکے اعمال کے ا</u>ونصیر بسرورو محظوظ کی<sup>ن</sup> ننین کرتاا وراد کھیں لینے اوپرکسی طرح کی تکلیف عائد کرنے سے یا زکیون نہیں بہ کہتا ا ڈمگیر ہے ۔شا پر کہ حقیقت اشیا میں کہیہ محالات امر ند کور کے منا فی ہون جن سے ہم نا وا تعلی یا ٹنا مدنظر ہجالت مجموعی لیسے طریقے سے بہندیت طریقہ موجودہ کے کم خوشی صل ہوتی یا شايدر ممت الهي حبك بنسبت بممازيس آزا دانه تنجيًّلات كيا كرستے ہيں محصٰ في مجرد مسرت ی*اکرنے کی مقضی نہو بلکہ اس امر کی مقضی ہو کہ نیک اورا بیا* ندار اورصا دق اوگون کو ے۔شا پر کداوس ذات کامل نامتنا ہی کو پہ خوش آتا ہو کہ اوسکی مخلوق اوسر طینت وافق حواوسنے او مخصین عطافرائی ہے عمل کرے اوراون تعلقات کا جواد تکے ہائم قرم کئے ہیں بھا ظار کھے اور نیزاوس تعلق *کا جو وے خوداوس سے رکھتے ہیں* اور جوسے یزرگ تربیکها و نکے زمانهٔ حیات کے لئے لا مدہے۔شایدا دس نوات کا مل نا متناہی کوغال ذى امنيار كاتقوى اختيارى خوش آتا ہونہ صرف بفس تقوی کے محافظ سے بلکہ س کئے ہی لہ اوس <u>سے خلق ا</u>للند کی *راحت می*ن فی مھیقت مدد ہوختی ہے۔ یاحق تعالیٰ کے دنیاکے پیداکرسانے اوراس طرحیرحکومت کرسانے کا تائے ہا ری فہم کی رسائی سے با ہر ہو ۔اوکون ہے کہ اوسین کوئی بات اسی بوحب کا تصور کرنا ہمارے امکان سے ادسی قدر با مرہوجسقدر رنگون کا تصورکرنا ایک نابین شخص کے امکان سے باہرہے۔غرض کہ ج کچھے ہویہ بات اوتج بئر

امہ سے یقینًا علی ہے کہ طریقہ گلیّہ انتظام الّہی ہمیں آگا ہ کرتا ہے یا کم وہبش قالبیت بیش بینی کی ہمکوعطا کرتا ہے کہ لیسےاعال کے نتیجے اسی خوشیان اور لیسے اعمال کے نتیجے اسی کلیفیر*ی ہوگئی اور بہارےاعال کے موا*فق وہ خوشا*ن ہکونچشتا ادر وہ کلیفین ہم ناز اکم* قا اعتراض ليكركل مورسطوره بالاكوعام كمسائه اسباع لمرسيمنس ر ناچاہیئے۔حیواب َبجاہے اورمیر بھی ہی کہتا ہون کہ او کموعا م سلسلہ سبان<sup>عا</sup> اس<sup>س</sup> منسوب کرنا چاہیئے بعبتی ندالفاظا ورمعنی سلسلۂ عالم سے بلکہ وس سے جسر سے اوسکا مقرركيا اوراشيا كواوسك احلط مين ركها يا اوس لسسائه فعاسسے جسكومكيان ما دائى ہو نے کے باعث طبیعی کہتے ہیں اور سیسے ایک فاعل کارکن کا وجو د لازم آ ہاہے۔ وقت آدمیون کوطبیت عالم کے موجد کا قرار مجبوراً کرنا پڑے بیااس بات کا کرو<del>ت</del>ا گیا اس دینا کا حاکم طبیعی ہے تو پھراس امرکا انکاراسوجہ سے کہ اوسکا انتظام مکیسان ہے پیتا باسبيئے ۔اوراسوحہسے کہا دسکے افعال دائمی ہیں اوسکے فال ہونیکا اٹھار بیجا ہے کیلے نتیجے اوسکے عمل کے دائمی ہیں گوا وسکاعل <sup>و</sup>ائمی ہویا بنو حالانکہ کو نئی دلیل نہیں ہے کہ وہ دائی خیال کیا جاوے الغرض شرخص حوکیمہ کہ وہ کرنا ہے بالطبع اس دراندلشے اور امید برکرتا ہے کہ خررسے نیچے یا فائدہ خال کرے اوراگرسلسلۂ اسباب عالم حقعالیٰ مقرركيا ہواسہے اور ہمارے علم اور تجربے كطبيعى قوتين اوسكى عطاكى ہوئى ہين توننيكہ وربد ننتجے جو ہمارے افعال سے تکلتے ہیں اوسی کے معین سکئے ہوئے ہیں اوراون نتجون کی میش مبنی ہما رہے واسطے اوسکی طرف سے ایک آگاہی ہے کہس طرح ہم عمل كرناچا ہيئے + وال بیں کیا پیجمنا چاہئے کہ مرخواہ ش نعنسانی کے التذاذک

سائصہ جو حظ بالطبع لگا ہواہے اوسکا منشاہی ہے کہ وہ ہمکو ہر موقع براس طرح کے
استلذا ذیر آ ما دہ کریے اور وہ حظ اوس فعل کی حزائم جماجا ہے ۔ جواب ۔ ہرگر نہیں
اور نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہمکو آنکہ یں وینے سے باطبع یہ غرض ہے کہ ہر شئے کو دکہ یہ جو
بصارت میں آسکتی ہے نوا ہ و سے اشیا او نکے لئے مملک ہوں یاسی اُور وجہ سے ہمکو
اون سے آنکہ یں بھیرلینا لازم آتا ہو۔ تاہم بلاشہ ہم آسکہ یں دیکہنے کے لئے دی گئی ہے
اسی طرح پر کوئی شک نہیں کہ خطوط اور تکالیف جو خوا ہمشون سے متعلق ہیں اور حن کی
میش بنی ہمکو جا ہے النا ان کوعمو ما خاص طرح کے فعل کی طرف غربت دلا سے کو
دی گئی ہیں \*

پیدا ہونا خواہ وہ موجدعالم کےفعل کی وجرسے ہوجووہ ہماری نسبت سرامی جب ہمکونوشی یا تخلیف ہوتی ہے عمل میں کا تا ہے یا اسوحہ سے ہو کہا دسنے اپنا منشا کا کنا ت کی فطرت مین<sup>ی د</sup>ال کے یون اپنے کام کوایک یا رہی انجام دیا ہومعا ملۂ زریجے شامین خلل ازاز نہین ہوتا ہے کیونکہ اگر مکن ہوتا کہ حکا مزمدنی اپنے قوانین کے احکام کوبدا ہرا کے باسط کا دخل دئيے يعنی بغير تحقيقات اور کارروا ئی ضابطہ کے تعميل کرا سکتے بینی اگر میمکن ہوتا کا او کے قانون کی تعمیل خود بخود ہو جاتی یا مرمجرم اپنے ٹیئیں بذات خود سزا دے لیتا توا مین بھی ہماونکے باعتبار اوسی عنی کے زرحکومت ہونے جیسا کہ اب ہیں مگر بھکومت اعلیٰ اور کا مل تر بہوتی۔اس ہات پر کہ خنیف کلیفیں خدا کی طرف سے شار میں ہیں بقین ہے ک جف *لوگ ہنسینگے لیکن انکا یہ بہنسنا ہیا ہے کی*وکہ جمیع علاغ ائید کا انکار کئے بغیر*او*س بات کاجس سے بیان مجلاً غرض ہے جواب شانی دینا یااوس سے گریز کرنا نحریمکر ہے ليونكه درصورت بشليم كرسنے علاغائيه كيے حظوظ اور تكاليف مٰدكوره كانھيں تيم كرنا بطوراؤ كى مثالون کے لازم اونگا۔اوراگریہا مرسلم ہےاور **وق تعالی نے علانیہا س**فرض سے کہ ہمکوسی خاص طرح کے فعل کی طرف رغیت دلا وسے بعض فعال سے خوشی اوربعض سے تکلیف ملحق كى ہے تواس صورت مين وہ نەصرف خوشى اور كىلىف بلكہا فعال كى حزا اور سزائيم فريثا ہے مثلاً اگروہ تکلیف جوہم لیسے فعل کے کرنے سے اوٹھا تے ہیں جس سے ہما رہے جمول<sup>6</sup> صرر ہوجیسے اتش کی زیا دہ ترنز دیکی یا اپنے تیئر نے خمی کرناطبیعت عالم کے موجد لئے اس تقرركى ببوكة بمراون افعال سنت جننسة بمارى بلاكت متصورسي بازرنبين تويدشال وعيالم کے ہمارسے افعال کی سزا دینے کی اور ہمارے اوسکے زیرحکومت ہونے کی اوسی قدقوی ہے کہ کو یا آسمان سے یا واز لبند ہم سے کمدیا گیا ہو کہ اگر ہم ایسے افعال کرینگے تو وہم ہم

ایسی کلیف نازل کرے گا (اوراوس کلیف کو نا زل کھی کرتا ہو) خواہ و پھلیفے خفیف ہوتا ہ یس واضح ہے کقبل اسکے کہ موجدعا لمرکی نیکو کا ری وصداقت وعدالت<sup>و</sup> مثل آن دیگرصفات پرمحاظ کیاجا و ہے جیج خیال جو ہمارے دل میں اوسکن مبت پیدا ہو ہے بیہ ہے کہ وہ ایک الک اور حاکم ہے ۔اور نفس الا مرمن اپنی حالت جوہم تجربے سے معلوم کرستے ہیں ب*ر سبے کہ وہ اس عا*لم میں ہمارے اعمال کی حزا وسنرا دینے کے *وسیلے* سے ہمیرواقعی مطنت وحکومت کر ا ہے۔ الفاظ جزا دسزاکے شیک تھیک ملکہ وہی ت یمان پرلینا چاہیئے جومعنی اوس جزاوسنراکے لئے جاتے ہیں جوخا دم اور رعایا اور نیجے لینے حاکمون اور سرریتون کے ہاتھون باتے ہیں ، اس طرح سراسترثبیبات عالم اورگل سائه موجوده سے صاف صاف ظاہرہ ہے کردین کی اس تعلیراجا لیمین کرحق تعالیٰ انشان کوحالت آیندہ میں او تکھے اعمال کی بىزادىگاكوئي امرايسانىيىن بىنے كەاعىتيا ركىيىنے كے لائق نىرىينى كوئى بىلے اعتبارى نفنس جزا وسنراکے خیال سے پیدانہیں ہوتی ہے ۔ کیونکہ گل سلسلہ سیا می<sup>ا</sup> لم خدانقا لی ے فی انحال بھارے اور ایسی حکومت کرنے کی ایک نظیر سیے جوجزاا ورسزا پر دلالت کرتی ہے ج لیکر. ہے نکدلوگ خدا کی طرف سے سزاعا کتر ہونے پرخاصکر اعتراض کرتے بين إدراو سكينشليم كرسنة مين ارتسرتا مل كرسنة بين اس لئة بعض كيفيات سزاؤن لي سأبطبيعي مين فيكيف مين أتي بين اورجوعا المانينده كي حالت سنراسس جسكى دين بمكوتلفين كرئا سيمثابه بين بيان كرنامناسب علوم بهوتا ب اور بيشاميت ا وس درہے کی ہے کہ حبیبا اون کیفیات سے سزائے تندہ کا اعتبار زیا دہ ترہوتا ہے ولیایی و مغور کر نیوالوان کے دلوان پراوسکی سبت لامحالہ فکر شجید و پیداکرتی ہیں ، ابهمى بيان بوحيكاسبے كەخاص كىيقىر ناعاقىت اندىشى ورخودرا ئى كے فعال غاص سے بطیع عائد ہوتی ہی*ن اور نیز اون ا*فعال ہے جوعمو ًااو*ر صریحاً* قبی*ج سیجے جلتے* ہیں اور پر ننتیج جبکہ پکواوکی میش مبنی چال ہے تو درحقیقت سزائیں طبیعیہ ہیں جوالیسے ا فعال سے ملحق ہین کیونکہ بیشتر حس بات پر بیان احرار کیاجا ٹاہے پیٹیین ہے کوئم س دنیا تو کلیفون سے عمور دیکہتے ہیں ملکہ بیہے کہ اکٹر تکلیفیر ، لوگ اینے اور خودایتے اطوار وكردارسيع عائدكرستة بين حرقبل إزوقوع دربا فت بوسكتى تنين وراون سن *بچنا بھی مکن تنا۔ان طبیعی سزا*ُون کی *کیفیا ت جو خاصکوغورطلب مین سواس* قبیل سے ہین کراکٹراو قات وے ایسے افعال کی وجیسے پیدا یا عائد ہو تی ہیں جن سے حال کے ت سے فائدے عال ہوتے ہیں اور جنگے ساتہ بہت کے بعظ نفس لگا ہواہے مثلاً بیاری اورع طبیعی سے پہلے مرحا نا ہے اعتدالی کے نتیجے ہیں اگرچہ غائت درجہ کی س ونشاطا وسکے ہمرکاب ہیں-اور میسزائین اون فائدون اورمسترون کی سنبت جواون فعال سے حاسل ہو لئے جنگی و سے سنزلئین ہیں اکٹراوقات بہت زیادہ ہوتی ہیں اور رميهم يسينطا معالم كاخيال كرسكتے ہين جبين طبيعي بنرارين حوني اوا قع عائد ہو گئي ل کے سزر دہروئے ہی فی الفور ماہت جارعا کد ہون کی میں برخلاف اسکے ہم اسالم میں <sup>دیم</sup>یتے ہیں کدا*ن سزاؤن میں ک*ثراد قات بہت توقف ہوتا ہے کہ پ*اسقدر ک*دو ہے ا فغال حِواوشکے باعث بہولئے فراموش ہوجا تے ہیں بس جا کم کا نظام ایسا ہے کہنزا کے توقف مسے انجام کا رسزانموسے کاکستی ممایدرسے کا گمان ہونمین کمٹا داور جدا ، کے بطبیعی سزائین باکلیفیر اکثراوقات نه بتدریج ملکه دفعتُه ویکیارگی شدت عائد ہوتی ہیں اگرسب ہنین تکلیف خاص تو بہرحال کثرعائد ہوتی ہے اور حبیبا کہ ہی

کلیف بعید کا خاص افعال *سے عائد مو*نالوگون کوچوبھیٹا در**افت نبی**ن ہوتا وہیا ہی می ارتکاب کے دقت اونکوا وسکے عائد ہوسنے کاصاف صاف خیال بہت کر ہو اسپےاورا<sup>ر ا</sup> رف بیصورت ہوتی ہے کہ وکو بیشتراس بات کا تواعتیار ہوتاہے یا ہوسکتا ہے کہ العظام سے مثلاً ا مراص سدا ہو سکے یا جرائم کی حوشر ک کے خلاف ہون سنراملیگی تا ہم او کو لینے یج جا نیکا درحقیقت ظن عالب اکثر مہتا ہے۔ گریا وجودا سکے سلسلۂ معینہ میں فرق نہیں ہو تا اور بہت سی صور تون میں جنکا ذکر ہوا تکلیف وقت مقرر بر بطریت ناگز برعا کہ ہوتی ہے معهذاا گرحه نا دانی اورناعاقبت اندلیثری کینسبت شباب کا عذر کرسکتے میں کہ یہ ایام الطبع بفکری کے ہوتے ہیں جنبین سرکتنی اورا دہاشی کے نتیجے صاف صاف دکھا ئی ندیں گیتے اہم میربات اون نتیجون کے عائد نبولنے کی مانع نہیں ہوتی ملکہ اون سے عمر بحر برنج سخت ہے۔ زما نهشاب کی بٹری ہوئی عاد تین بھی اکثر تیا ہی گلی کا یاعث ہوتی ہو اور ا ومیون کی کامیا بی اس دنیا مین نصرت و جسکو دنیا کے لوگ کامیا ہی کہتے ہیں. ہلکہ اُو نی الواقع دُکھی ہے کھی ہونا بدر حُرِفائت اور *نحت*لف طبرح سے اوس طریقے پرموقوف ہونا<sup>ہ</sup> مبسمین وه اینی اوائل عمریسرکرستے ہیں۔ گرا ن متیجون *بروے اکثرا و*قات *غورنسین کرتے* ورشا يقبل ازو قوع جديها كرجا سيئے بقين ہي نهين كرستے ہيں۔ اس بات كانجى ذكر رناجا حالتون مرب لسائطبع کے موافق اوقات معینه ریم کواسٹے لئے فائدے خا بإم جابين تر بر موقع التحد مست كئة بعد يحير دستياب بوسكت بين- عام سلت أراس ا مرند کور کی فی انحقیقت ایک نظیر ہے ۔ اگرا یا مرشا ب میں ومی نا تربیت نیر راورخو<del>ر آ</del> ون تواینده عمرمین بسبب نهوسنے اون لیا تنون کے جنکے حال کرسنے میں او نھون

مین حصل کرنے کے وقت غفلت کی خوا ہ نخوا ہ نکلیف او کھا ہے ہیں۔ کا شکٹاراگر خررزی کے وقت نہ بوئے تو ک*ل س*ال اوسکا بر با د جا تا ہے اسی طرحراً گر<u>ے ہ</u>ا دانی ورکے اعتدالی کے مرکب ہونے کے بدیھی کسی خاص حد تک آ دمیون کومٹلاً اس بات كااختيا رحال ہوتا ہے كہا ہينے معاملات كوكسى قدرسنجھالىر. اوراين صحيح جبہاتى وروضع كى صلاح كرين تابم أكثرحا لتون مين صلاح حقيقى بعد گذرينے اوس حد كےخوارى ا ورمفلسی اور بہاری اور بدنامی کوجونا دانی اور پیے اعتدالی سے بالطبیع کمحق ہیں روک مین سکتی-ناعاقبت اندنشی اور برحاینی کی ایک صدیجے جبکدا وس سے تجا ذر ہوگیا تو پیراس عالم کے قاعد بطبیعی کے موافق تو بہ کو مگہ نہین ستی اِس بات رکھی خوب غوركرنا چاہئيے كە تغافل دورعدم توجبى ورجوكيە يېمكوكرنا چاہئيے اوسكومبیش نظر ز كينے ے نتھے اکثر او قات ایسے ہولناک ہوستے ہیں جیسے کسی *مریع بدخلین کے ج*وتوت ہوا نیہ کےغلبہسے و قوع مین آئی ہو۔الغرض حبیبی کہ حکومت طبیعیہ ہے اپیج ک ا دسکی سترائین تھی طبیعی ہین اور بعض ان مین سے سنراسے موت ہیں جیسے عیاشی کا تیجه اکثراوقات موت ہوتی ہے۔ بیس بہت سی طبیعی سے رائین اوسکے واسطے ج ونكواسينے اوپر مائدكرتا ہے اگراون پرصرت باعتبا راوسكى دنيوى حيثيت كے محساخا یا *جا وے ب*وانتها درجے کی منرائین ہین *اور تعیین طبیعی کے موافق عائد ہ*وتی ہم<sup>یا</sup> بجرم کو د فع کرین که اوس سے زیا دہ خرر نہ بپوسٹے یا اس لئے کہ بس ماندون کوعبر ہ *عبرت براکتر کم ا*لتفات کیا جا آاہے : یہ باتین انسی نمین بین جنگوہماتفا تیہ کہتے ہیں<sup>۔</sup> کھے بیج تا ہو ملکہ رہا تین تور درمرہ کے تحریبے کی ہیں۔ وہ ایسے توا عد۔

قریب قریب عام کا اطلاق ہوسکتا ہے *برآمہ ہ*وتی ہین جنکے وسیلے سے ح<sup>ق</sup> تعالیٰ اپنی قدرت کےساب انطبیعی کےمطابق اس دنیا برحکومت کرتا ہے اور یہ باتین شریرون کی مزاع آیندہ سے (جیبا دین تعلیم کرتا ہے) اسی مشا بداور تمریک یا كه دونون كا دون بي الفاظ مين اوراكب بي طرزير بيان كياح؛ نا بيم على شرجلة ا ہوتاہے مثلاً امثال کی کتاب مین دانش کا اس طرح بیان آیا ہے کہ وہ مقا ما ہجوم عام میں *جاکرا پنے تنگینا نسان کی زندگانی کا با دی معین قرار دیتی ہے* آورو<sup>ک</sup> ا در سکو قبول نهین کریتے اوراون سے حواوس راہ سے گذریتے ہین خطاب کرسکے یون فرما تی ہے کہ اسے سا دہ لوحو تم کب مک نا دانی کوعزیز رکھو کے اور استہزا کرنیوا ستہزا پر مائل رہینگے ا درجا ہل علم سے کینہ رکہین کے ۔تم میری تنبیہ ریمتو حبود ہو مین اپنی روح نم برچاری کرونگی اورا پنا کلام تکویمها 'دنگی لیکن جب کسی سنے التفات ند کیا تو یون کہتی ہے ا*ز دیسکہ مین سنے گ*لا یا اور تم نے نما ٹا مین سنے ایٹا ہاتھ کھیلا در کو بی متوجه نهوا - مبلکه تم سے میری تصبحتون کو نا چیز*جا* نا اورمیر*ی سرز*نش کی قدر نه کی ن بعبی بتھاری بریشانی پرمہنسونگی اورجب تم رپر دہشت غالب ہوگی تومین ۔ رونگی۔جسوفت بمتھاری دمیشت خرابی کی ما نند تمیرآونگی اور بمھاری آفت گرد ہا ارے تر مک میونجیگی اور صبوقت مصیبت اورجانگنی تمیر مٹر گی تب وے مجھے کیا رنیگر میں جاب ندونگی وے سویرے مجھے دھونڈ ھینگے پر مجھے نیا وسینگے ظاہرہے لهعيارت مسطوره كاطرز شاعرا نهرب اوربعض مقام اوسكے از بس مجازی بین ماہم و سکے معنی عیان ہیں اور صل مقصد ذیل کی عبارت سسے صاف ہو یدا ہے۔ کیونکہ وتقون سنے دانش سے کینہ رکھا اور خداوند کے خوٹ کوا ختیار نہ کیا سو وسے

6

ين جر

1000

500

J. K.

اینے اعمال کے کھیل کھا وینکے اوراینی ہی صلحتون سے سیر ہووینگے کیونکہ د ه لوحون کا اطمینان او نکے قتل کا پاعث ہو گااوراحمقون کی کامیا ہی او نھین بلاک کرے گی۔کُل عبارت مسطورۂ بالانتائج افعال انسانی کے جبیباکہ وے اس عالم مین ہمارسے تجربہ میں آستے ہیں اور نیز دین کی اوس تعلیم کے کہ الم آیند ہین کس امرکامتوقع ہونا جا ہیئے ایسی مناسب حال ہے کہ محل ٹا مُل ہے کہ دونونمین سے اس مقام برخاص غرض کس سے ہے۔ نى الواقع حبكه السيى حالت آينده كے ثبوت حقيقي رحبيين جزاوسزا ہوگی کیجاتی ہے تومیری دانست مین کسی دربات سے سزا کا اندلیثہ اسقد رصاف ص ول مین نهین که تااورا دسکانصور و بهنشین نهین ہوتا جیسا کداس بات پرغور کرنے سے تاسبيح كدبعدالتفات نهوسض جنددر حيندما نغت ويضائح وتبنيهات يرحو بدي لوزناداني ورسيه اعتدالي كى راه مين وميون كوميش تى بين ايسى تبنيهات جوخود او تكي تقاضا مت سے پیدا ہوتی ہیں اور جوغیرون کا حال دیکھنے سے اور خفیف کلیفون سے جوآ دمی اسینے اوپرعائد کرتے ہین اور دانشمند ون اورصالحون کی تعلیم سسے خلورمین آتی ہین-اوربعدان تبنیہات کی عرصے تک تحقیراد تصحیک کئے جانے کے۔ اور نا دانی کے خاص بُرے دنیوی نیتجون کے عرصہ بعید تک ملتوی *رہنے* كے آخر كار وسيمثل إكب لشكرمسلتح كے بغليۂ تمام عائد ہوستے ہيں ہي جالت مین توبه کام نبین آتی بلکه اوکلی کلیف کوا ورتھی زیادہ کر تی ہے کیونکہ اب صال لاعلاج ہوگیا اورمفلسی اور بیاری اور ٹاشف اور جان کنی اور ذکت اور موتیج ا ویخیر بر سکے اعمال کے نتیجے ہیں او نیرستولی ہوستے ہیں اور پھر کو ئی صورت

علاج یاجا نبری کی نہیں رہتی۔ بیا ن سطور ہُ بالا عالم کے نظام عام کا حال قامی ہماری غرض بیر برگز ننین ہے کہ سلسائہ اسباب عالم کے مطابق جسقدر کہوہ فی انحال دیکھنے میں آتا ہے آدمیون کواونکی مذکر داری کے اندازہ<sup>کے</sup> موافق ہمیشہ سزاملتی ہے بلکہ سرکہ ہبت سی مثالین بدکرداری کی ہیں جنگی سختالف طریقون سے حبیبا ذکر ہوا دیجاتی ہے ۔ اور پیٹا لین از نسیر مہیب ہیں اور قوا عد عالم کا آنتضا دریافت کرنے کے لئے کا فی بین اوراگراو نیرنجو بی غورکیا جا وسے تو بمیع اعتراضات کے روکے واسطے جوائیبی حالت آیند و کے قابل احتبار مولئے لی *سند*ے جسمین سزا ہوگی مبیش سکئے حاستے ہین کا فی اور وا فی ہیں خواہ و سے عتراصًا ت اِس خیال سے پیدا ہون کہ ہاری ضعیف البنیا نی اوراساب تحریب جوگر دومبیش بین النان کے شرکی معصیت کو قریب قریب کالعدم کرستے ہیں! <sup>ہ</sup> ہ وہ اعتراصٰ کسی اور قبیل بعنی *سئلہ جبرسے پیدا ہو*ن یا اس خیال *سے ا* ا یک ذات نامتنا ہی کی مرضی کا تخالف ممکن نہین و با اس *سے کہ*وہ تا راضی اور خشمنا کی سے مزورمترا دینترا ہوگا + أكرحياس فتمركى باتون برجنكا بيان بهوا فكركرك يست سنجيده أدميون بي شتر جویش وخروش سسے خالی اور نها میت ستقل مزاج بین خوت طاری ہوتا ہے نابهم جولجيه كيفيت نفنس الامرمين سب اوسكابيان كرناا وراوسيرغور كرنامناسبعلوم ہوتا ہے۔ فی زماننا اس امر کی سبت کہ الت آیندہ میں حکومت آلہیہ کے آخت

ہدہ سب می دان سری بیسے کرکسی اور تقدیر پرسوا سے اسکے کہ طریقہ وہریم کیا ہوگا ایسی بیبا کی مرقب ہے کرکسی اور تقدیر پرسوا سے اسکے کہ طریقہ وہریم قطعاً ثابت ہوگیا ہوا ورا وسکے عمواسب قائل ہو گئے ہون ہرگز ہے کہ جہنین جاتا ں سلئے آدمیون کوجتا نا اوراگر ممکن ہو بیامراو نکے دلنشین کرنا حزوری معلوم ہوتا ہے کوٹک کرنیوالون کے اصول کی بنا پر بھی اسبی بیبا کی کے لئے کوئی وج *موجه ہرگز مانی نہین جا*تی۔ کیونککسی شخص کی ہنسبت وقت تولًد کے اس منامن لیا پینین کها ماسکتا که شایداوسکی رفتاراسی بوکداوس سے دنیا کوکسی طرح کا فائدہ نہیوسنچےسواے اسکے کہا درلوگ شرا ورنا دانی کے ہولناک بنتیجہ دکھیمر برت یکرین یا یه کدوه استفاویر کمال بیومتی کی سزار موت حائد کرے (اور یہ تو ج<sup>ی</sup>نخص **میا ہے ک**رسکتا ہے) ایکسی اورطر بیٹہ ہے اعتدالی سے اپنی عمر کوٹا ہ کرے یا اسپنے اوپر رو*سیا ہی اور امراض جو*موت سے برتر مین عائر کرے۔ بیس باعتیا ر س دینا کے بھی اوسکا پیدا نہونا او سکے لئے بہتر ہوتا۔ اور کیا کوئی دنی ہے اونی اسل ہے حبکی بنا پرلوگ اینے تئین محفوظ مجھین اور مانٹین نبا دین کہ گویا او کمو ثبوت یقینی چهل ہوا کہ و سے کمیسی ہی طلق العنانی کیون نداختیار کریں آیندہ سکے اعلیٰ فائدہ اورضررکے ہارومین کوئی اسی صورت جسکا ابھی ذکر ہوا میٹر کہند سکتے ہے حالا نکہ دو نون عالم ایک ہی پرور د کا رکے زیر حکومت ہیں و

یا سعیم حق تعالی کی حکومت ممیزه کے بیاین

جبیا دنیاکے نظام میں ارادت اور علل غائبہ کے گونا گون آثارے تا <sup>ہ</sup>

ہے کہ وہ ایک فات مدتر کی صنعت ہے ہے جاح راحت اور رنج کے خاص علا غائیہ سے جوا دسکی خلوقات میر منبقت مرہبن تا بت ہے کہ وے اوسکے زرچکومت ہیں وراس

طرح کی حکومت کوالیسی مخلوقات پرجوحواس اوعقل سے مزتین ہون او کی حکومطبیعیہ

کہ دسکتے ہیں گراس سے کچہ زیادہ بات نکلتی ہے جسپر دی تعالیٰ کی حکومت طبیعیہ جواس دنیا پرسبے وکر کرتے وقت عموماً کم محافا کیا جاتا ہے۔ اوس سے اوسی قسم کی

حكومت تكلتى بي عبيري قالب خادمون اور مرتى عاكراني رعايا كالنب عل من

لاتے ہیں جیانچیل غائیہ کی ان مثالون سے دینا کے ایک حاکم کمر ترکا وجو د باعتیار ایسر مین سے کریسر کریں ہے اور میں اور میں اس می

اوس منی کے کدائھی ذکر ہوا اور پیشتر صاف میان ہو چکاہے ایسا وقعی ثابت

ہونا ہے صبیاعلل غائیہ کی در شالون سے ایک صانع مُدَیّر کا ہونا ثابت ہوتا ہے .

گرمین اتنی ہی بات ہے بادی انظرمین بدامر انتحقیق طے نمین ہوتا کہ طبیعت عالم کے موجد کا خاصہ یہ ہے کہ وہ اس حاکما نہ تعلق کوئیکی اور بدی کا لحاظ کرکم

بر تناسب اورنمادیکی حکومت کاممیزو بونا قرار پایا اور نه بی ناسب بوتا ہے کدوہ اس نیا کا واورنیکی کارسبے حکومت میتزہ کا مارآ دمیون کواو تھے افعال کی صرف جزا اور بزا دینے پر

ر وربیروہ رہے ، و سے بیرہ کا مار رکیوں و وسے معال کی سرے بر ، درسرہے ،۔ نمین ہے یہ توایک ظالم تخص بھی کرسکتا ہے۔ بلکہ اس بات پرہے کدراستباز کو جزا اور

یں باری اور میں اور اور میون سے باعتباراد شکے افعال کی نیکی در مری کے سلوک مشریر کو سنراد سیجا میں اور اور میون سے باعتباراد شکے افعال کی نیکی در مری کے سلوک پیا جا ہے ۔ اور کما ل حکومت میتنرہ کا جمیع مخلوقات ذیج قبل کےساتھہ بقدرا وکی فراتی قت یا علم لیا تھے بطران نرکوریش آنے پرموقون ہے + ايسامعلوم ہوتاہے كەمعفق كوگ خيال كرتے ہن كەطبيعت عالم كے موجاگا خاصم محزرجمت اورس ضيغت مبدافعل بونيكي اعتبارسے اواس اجتبار مین بیجدہے مقضی اس امر کی ہے کہ بغیر لحاظ آ دمیون کے جال وحلین کے زیا دہ سے زیا ده جها نتک ممکن ہوخوشی پیداکرے اوراگہ جال وحلین پرلحا ظاہبی ہو تو مرف خوشے کے زیا دہ کریے کی نظرسے ہو۔ اوراگر فرصٰ کیا حاسے کہ حق تعالیٰ کا خاصہ محضر حمت ہی، ہے تواوسکی صداقت اورعدالت محض رحمت دانشمندا نہیں اوریس بغیر ٹیوت ایسا دعو لرنا دحِقیقت بیجاہے کیونکہ ایسے *مقدمے مین ہویا حتیا ط*وا دیے گفتگو کرنی لازمہے وراس مقام ریاس بات کی تحقیق نین کیجاتی ہے کہ آیا و زکور ثابت ہوسکتا ہے ٹیار نے لكباس بات كى كداس دينا كے نظام اورا ہتا مہين استى كى حكومت كاط بقة حوا كيے حاكم نیکو کارکے وجود پر دلالت کرتا ہوصا بنصاف مدنظر کھا گیا ہے یانبین <u>یمکن ہے</u> ک فلق الشدمين ليسيمخلوق ببون جنير طبيعت عالم كاموجدا بني جميع صفات مين سيرال ت بعنی محض رحمت غیرمتنا ہمیہ کے پارا بے میں اپنے تنئین ظامر کرتا ہو۔ یہ ا زىس ہردل عزیز ہے بیشر طیکہ انصاف کے منافی ہنوا ورامید ہے کہ نہو لیک<sup>و ہ</sup> مریها کمزیکو کا رکے بیرایے مین اپنے تنگن ظا ہر کرتا ہے ادر مکن ہے کہ ہا وجو دھاکم نکو کا وسنے کے اوسکامحفز مطلق رحیم ہونا باعتبار اوس معنی کے کہ انجھی بیان ہوا بعیہ نہو لْروه خادمون برواقعی *ایک حاکم سے کیونکہ اوسنے اس امر کا ثبوت و*نیا کے نظام دہتم<sup>ا</sup> مین دیاہے باین نظر کہ وہ ہما رسٹے افعال کی مجلومزا وسزا دیتاہے۔ اور کمن ہے کہ ملاق

وس نثبوت کے جواو کم حکومت کا حال ہے اورعلاوہ نور باطن کی برایتون مالطبع۔ ں دنیا کے نظام واہتمام مین صاف صاف خیراس امر کی دی ہو کہ او کی ہمائٹ راستی مینی خیرونشر کی تمیز برمنی ہے۔ اور یہ بات ایستے خصون پر روشن ہو گی جواو کی جائے گ واجب الفكر سيحت بين نه برغاقل يرجو سرسرى طورسياس طلب يرنظر كرياب + گراس بات پرخاصکرخورکرنا چاہیئے کہ پیامر آمرہے کھومت آکہ چیکے تجت ہونے کا بچریہ بکوعالت موجود ومین عال بواگراد مرحفر اس عالم کے محافات نظر کیجا ہے توکامل حکومت متیزونهیں ہے۔ تا ہم میربات اس امرکی مانع نہیں ہوتی کہ او میں کسرقدر كم يازيا دوخيرو شركاا متياز وآمي بإياجا تامهو يعكومت مميتره كاكسي قدرجاري بوناتوص ما من ظاہر ہے ۔ اور میربات اوسے کا مل ہوجا سے یا اوس درطہ کمال ک<sup>وس</sup>بکی تعلیم دمیر لرتا ہے بیو سنچنے کا خیال بیداکرنے کے واسطے کا نی ہے۔ گریہ بات ظا ہزمین مو<sup>سا</sup> ب تک که انتظام الهی کازیاده ترحال سنیت او سکے که زندگی موجوده مین ظاہر ہوسکتا ہے عیان نہوجا دسے ۔اوراس باب مین اس امر آنغنتیش منظور ہے کہ رصورت کہا ہے یعنی علاوہ خیروشرمن تمیز کر نیوال طبیعت کے جوحت تبالی بیز ہم عطافرائی ہے او علا دوا دس خیال طبیعی *کے جو ہم خدا* تعالیٰ کے اور جعلوّات پر جنگواوس سے طیبیعیت عطاكى سب ماكم نيكو كاربونيكا ركطت بين اس دنيامين با وجددا وسكى بترى اور ينظمي ك عكومت مميّزه كے اصول اور آثار ابتدائي كسقدريا نے جاستے بين 4 اس مقام براوس با برا میم برگراوقات بست زور دیا گیاہے ذکر کیا جاسکتا ہے کہ حالت موجدہ میں بیشتر تردد کم اوراطمینان زیا وہ ہونا بینسبت مری کے نیکی نیا زندگانی بسرکرانے کے نتائج طبیعیہ ہیں اور یا مطبیعت عالم من ایک حکومت میزوک ونے کی نظیر قرار دیا گیاہے ایسی نظیر دی تجرب اورحال کے امور وا قعیہ سے متنبط ہوتی ہے۔ گراس امر کا قرار لازم ہے کہ قطوط اور کا لیف کا آنسین یا ایک دوسر كے مقابل جانچنا اور تولنا ایسا كەصلىت اندازە ہوسكے كنگى كى مدمن كسقدر فال برآ مد ہواا ہروشوارہے۔اور دنیا کی معے حدایتری میں غیرمکن نہیں کہ بیض اوقات نبک لوگ نوشی سے محروم رہ جاستے ہوں یہ بات اذکی نسبت بھی راست آتی ہے بنکی زند کانی کاطریقه ایام جرانی سے بےعیب را ہواور زیادہ ترا ذکا بی سبت جنھوں نے ع <u>صع</u>ے تک بدی کی را مین قدم مارا اور بعدازان صلاح نیر پر بوے ئے مالت آخرالذ کر کی ایک نظیروص کیجئے۔اکیشخص ہے کراو کی نفسانی خواہشیں غلیے پہری ورعادت نفنس پروری کے باعث انقتیا دنفنس کی قوت طبیعی تنعیف ہوگئی ہے اوراو کا بزبل خواہشین شل کرکسون سکے اپنی لذّات معمولی جاہتی ہیں۔ کون کہ *سکتا ہے کہ کس قدر* ر ا نے کے بعدا یک ایستیخص کونیکی کے معقول اور عمد منتیجون سے زیادہ تراطمینان عال ہوسنے لگیگا برنسیت اوس تخلیف اورنفس کشی کے جونکی کی قیود کے عہث اوسے برداشت کرنی ٹریگی۔ تجربے سے یجی ظاہرہے کہ ا نسان اسقدربے شم اوربيجيا بهوجا سيكتيبين كرايي تنئين طلق العنان بيان كرستي بن اورشار بي فالمراكا اقرار کرے او کی بدنا می مینفعل نہیں ہوتے ہیں گر جو نکه صلاحیت اختیار کرنے آ دمی کے اعمال میکا غالبًا زیادہ ذکر کمیا مائیگا اورطعنہ زنی بھی اکثر ہوریگی میں نیکی ادارہ کے خیال بھرپیدا ہوجائے پراون ا فعال کی ننگ سے زیادہ کلیف بہونجیگی ل قسم كى تكالىف كواگلى بديون كے صاب مين شاركر نا چاہئے تا ہم بيك جائيگا ی قدرصلاحیت اختیار کرنے کے نتیجون سے ہے۔ بہرطلا محکو ہرگز شک

لهاس دنیا میرجیثیت مجموعی کی نظرسے نیکو کا رئینسبت برکارون کے زیاد خوش عال یائے جا کینگے لیکن اگرشک بھی ہو تو بھی طب بی*ت عالمین ایسے نظا* ہ ابتدا جوراستی پرمبنی ہے لاکلام ما بی جا تی ہے سنبط میکہ بمبغورا وسکی ملاش کریں۔ اور أكرحق تعالى كالصيح معنى كےاعتبار سے ہمارا صاکم ہونا ظا ہرنہ و تا تواو کی ھگو مميزه كي نسبت جوونيا پرہے ہمارا خيال جاہے جو کو پوتا اگر جبکہ تخریب سے بقینا تاب مین واقعی ظا ہر کر تا ہے تو بیا مرضرورغورطلب ہے کہ آیاکوئی و دہنین ہے حبر س و وایسا *حاکم نصور کیا جا ہے جو راست* کا رہوا وراعمال کی شکی ا*ور بدی پر محاظ کر*تا ہو ب<mark>ی</mark> امرواتعى علوم بهوتاب كهوت تعالى فستسكيعض قواعد معدينه كيموافق إنساني بزاکے طریقے سے حکومت کراہے اور پیز کہ آ دمیون کوموا فق اس قاعدے بکھی ما دکھی کرنا بہت ہت کسی اور قاعدے کے ہمارے خیالات طبیعیا ورتج کے کے زیا دہ ترمطابی ہے اور چونکہ کسی دوسرے قاعدے کے موافق حزا وسسنرا فیئے میانے کی وجوبات کا بھینا ایسی طبیعتون کوجیسی خالق سنے ہماری بنائی ہین زیا دہ تر دشوار ہوگا ابندا بیسوال ضرور کرسانے کے لائ*ت سبے کد مبوجی اس خا*صر قاملے ، معنی *باعت راعال کی نکی با بری یا او نکے معقول باغیرمعقول ہوسنے کے و*یتھالی ے انجام کا رجزا وسنرا دینے کا کون ظربا نع ہوتا ہے۔ بیس وین کی شہادت زیاد ہ دہنے سے بھارے دلون میں بیا ہوتی ہے کہ حالت مجبوعی کی نظر۔ ه <sub>با</sub> در به دکھی ہو سگے کسی طرح خلاف عقل **یا ہمی ج**ی نمین جاکتی کیونکہ ہے لہ تو قُع کے ہے کہا کی طرز حکومت بینی اعمال کی جزا اور سزاد سینے کا طریقہ جو

P

O.V.

and white

فی انحال شروع ہواہے موافق کسی خاص قاعد سے کے جاری رم لگا جو ہمکوا دی نظر میں برسنبت کسی دوسرے قاعدے کے خواہی خواہی زیا د طبیعی معلوم ہو تا ہے اور سبکو عدلگستری کہتے ہیں 🕈 ا وراس بات کوئیمی مطاعةًا ملا لحاظ سکتے چھوٹر ناسخیا ہے کہ خود عاقب اندیثی المعنى المراسين كاروباركوامتياط كحساتهدانجام دين كطبيعي تتائج اطمنان خاطرحمعى وفوائد ظامرا موست ببن ورطرح طرح كيرنج اورتكليفس فإعاقبت اندشيي اور غفلت رندا نداورد انسسته ناوانی کے ساتھ لگی ہوئی ہین یہ باتین نظیرین ہیں اسلم کی که عالم کا نظام راست ہے جیسالڑکون کاجب وے خطرے میں بڑنے ہیں یا لیے تئین ضرر مہونیا ہے ہیں او کی پھلائی کے واسطے اور دوسرون کی عبرت کے لئے نا دیب کرناامچھی تعلیم میں داخل ہے اور اس طرحیر حق تعالی کا موافق قواعد گلیئہ معینہ ہے دنیا پرچکومت کرنا اور ٹیکواس نظام پر فکر کرنے کی اور اپنے اعمال سے بیگ بنتیج کو <u>بیش بینی سے دریا فت کریے کی تو</u>ٹ عطا فرما ناا کیے طرح کی حکومت میمیزہ رصاف صاف دلالت كرّاب كيونكرليس انتظام سے اس بات كا بطور نتيجے كے بحلنا لا بُر ہے کہ عاقبت اندنشی اور ناعا قبت اندنشی کی جونیکی اور مدی کے زمرے سے مین حُدا حُدا جزا و سزا صرور ہو گی ادر ہوتی ہے + سلسلنا سباب عالماليها ہے کدافعال قبيحہ کی اس نظرسے کدوہ تمعاشرت ا نسانی کے دا سطے مضربین واٹعی بہت کیمہ سنرا دیجاتی ہے۔ ادرعلاوہ سزا کے حوامیم سے داقعی دیجاتی ہے اون لوگون کو حوار تھاب حرم سکے باعث مستوجب سزا کے سکتے

ورصورت افشام وحاسا كسك سزا كاخوف واندلشه لكار بهتاس بيرهالت خوف كي

اکثراوقات خودسزا عظیم بوتی ہے۔ اوراو سکا طبیعی خوف واندی شرکھی جوالیے جوائم کے اڑکاب سے بازر کھتا ہے طبیعت عالم کی طرف سے اون جرمون کے فلاف پر ایک اعلان ہے۔ معاشرت انسانی کے عین وجود کے واسطے ضرورہ کو گون برائی کی جوا و سکے لئے مُضر ہون فینی گذب و سیا انصافی و بیرتری کی نبظر ضرر رسان ہوئے کے سزاد کیا ہے لہذا پیزائشل ما شرت السانی کے طبیعی ہے اوراس احتبار سے وہ ایک شیم کی مکومت ممیز و کی نظیر ہے جو بالطبیع مقت رو ہو دئی اور و آمعی مل میں آئی ہے۔ اور جو نکھ کہ ایم معینہ اسیا ہو اور انسانی کے ورد کار کا انتظام ما در پرورد کار کا ابتام ہے گوہ انسانون کے وسیلے سے جاری ہو۔ بس تقریر سطور کا حاصل یہ ہے کو انسان کو فات وار ہوتا ناگر یہے اور و کے انسان کو فات وارد ہوتا کی فارسے اور و کی نظر سے اور انسانی کے لئے ضرر رسان ہوئے یا کال فائد و نجش ہوئے کی نظر سے سے اسی کی فارسی اسی کی فارسی اسی کی نظر سے کی نظر سے سے اسی کی نظر سے کی نظر سے سے اسی کی نظر سے کا کر نظر کی نظر سے کہ کی نظر سے کی ن

حق تعالی کی حکومت مین اکثر او قات سزاا در گاسیے جزا باسے بین به

اگر بیاعتراض کیا جا و سے کہ اکثر او قات افعال جسنہ اورالیسے افعال کی جم معاشرت انسانی کے واسطے مفید میں سزاد بیاتی ہے جیسے دین کے واسطے عقوب بہونچنا اورشل اوسکے۔ اور قبیج اورشر خرافعال کی اکثر او قات جزاملتی ہے تواوسکا بیمنا جواب ہوسکتا ہے کہ اولاً یہ امر مرکز ضروری شین ہے اور اسی واسطے طبیع بھی نہیں ہے کہ اور اندا طبیع بھی ہوئی ہیں جب میں کے احتبار سے برا ورشر افعال کی سزابا بی خروری ہے اور امدا اطبیع بھی ہیں ہوسکتا ہے اور امدا طبیع بھی ہوئی سے۔ ٹانیا افعال جمیدہ کی اس نظر سے کہ معاشرت انسانی کے لئے تحفید ہیں ہرگز سزا نہیں دیجا تی سے اور زندا فعال ذمیمہ کی اس نظر سے کہ اوسکے لئے تحفید ہیں امرکز سزانسین دیجا تی ہے اور زندا فعال ذمیمہ کی اس نظر سے کہ اوسکے لئے تحفید ہیں جزا ملتی ہے۔ بیس بیریا ت قائم رہی کے طبیعت عالم کے موجد سے درحقیقت ہوایت

لی ہے کدا فعال ذمیمہ کی اس نظرے کہفا ص اورعا مرکے لئے ظرر رسان ہر بہسنرا دسيجاس اورانسان براؤكى سزاوي اوسي طرح لازم ركهي سيصيساا وسني حفظ زندكى کے لئے ہمکوخوراک کے ہتعال کی ہوایت کی ہے اورا وسکوناگر پر مظہرا یاہے اور آیا کہ ايسى بات ہے كداو سكے مقا بلد مين بدى كى تا ئيد مين كوئى لبيل ما ئى نىدن جاتى ب بلهُ اسابِ عالم من نفس ننكى كى جزاا درنغنس بدى كى سنرا واقعى ملتى ہے اوراس سے ایک نظیر نہ صرف حکومت کی بلکہ حکومت ممیز ہ کی حوجاری اور قائم ہے یا ان جاتی ہے۔حکومت کاممیزہ ہوناصیح صحیح معنی کے اعتبار سے ہے گو وہ حکومت اکر کا مل درجہ کی ہنوجبگی امیدکرنا دین کھا تاہے۔اس بات کےصاف صاف سمجنے کے لئے بالڈات افعال میں اوراون صفات میں حبکو ہم اون سے منسوب کرتے ہیں اور حنکونیک و مدکهتے ہیں تمیز کرنا صرورہے - ہرخوا ہش طبیعی کا پورا ہونا ہی خوشی کا ث ہے اور مال ومتاع کاکسی طرحیر صال کرنا خوشی کے اسباب اور وسیلوں کا صل کرناہے۔بیں وہ فعل حسسے کوئی خواہش طبیعی بوِری ہو تی ہے یا مال متاع دستیاب ہوتاہے قطع نظرا سکے کہوہ فعل نیک ہے یا بداوس سے خوشی ما فائرہ <sup>ص</sup>ل ہوتا ہے لہذا اس صورت میں حظ یا فائدہ محض اوس فعل سے عصل ہوا نہ اوس فعل لی نکی یا بری سے بعنی نہ نبظاوس فعل کے نیک یا بدہونے کے گوٹا یہ کہ وہ فعل ما تقدیکی با یدی کے موصوف ہو۔ بیس ہے کمنا کہ لیسے فعل بایطر بقیم عمل ہسے ایساحظ یا فائدہ چھل ہوا با ایسی ہے آرا می اور کلیف عائد ہوائی مغائر ہے اس کھنے سے کہ الیسانیک یا برنتیجه لیسے فعل یاروش کی بھا؛ ئی یا بُرا ئی سے پیدا ہوا۔ ایک حالت مین فعل نے بلانجا ظالبنی فرائی مایجھلائی کے اپنا اثربیداکیا۔ دوسری صورت میرفیعل

نے بعنی *اونکی بھلائی یا بُرا ئی سنے وہ اثر بیداکیا اورانیسی ب*ز میں کہتا ہون کہنفس نکی نیکون کے واسطے بہت کچہ فائدے باطبع مہاکرتی ے واسطے اکٹراوقات کمال ہے آرامی اور نیز کالیف نْدىد بالطبع عائد كر تى ہے۔اورتيكى اور بدى كى تا تيرات جوطبيعت اورمزاج برہو تى ہیں اونکواس امرکے نظائر میں شارکر تاجا ہئے یفنس مدی کے ساتھ کہ ہے ،کہسی رح کی بیجینی کاوراکٹراو قات خوت اور کال رایشانی بالطبع لگی رہتے ہیں۔ وہ طہنی یفیت حبکوچیوںٹے چھوٹے واقعات کے لیجا طاسسے روز مترہ کی لول جال ہرلینے یہ سے آزر دہ ہونا بولتے ہین اور بڑے واقعات کے محاظ سے سنجد ڈگفتگ مین تاشف کتے ہیں ایک اسپی بیٹینی سیے جوآ دمی میں اسنے فعل سکے منسو<sup>م</sup> اورفلا بتعقل إورناقص بعني كمربازيا وه زبون بهوسن كيخيال سسے بالطبع بيلا ہےاورظا ہرااوس بیلے چینی سے مغا رُسبے جومحفز خسران یا زیان کے ہے جب کو ایشخص کسی وا تعدیا ما حرسے پرافسوس کر ٹاسیے تواکثہ متاہبے کرہرحال محکو ٹیشفی طال ہے کہ اوسین میراقصور نہتھا یا خلاف ا*سکے* ہے کہ منتجہ میرے ہی فعل کاہے۔ اس طرح سے پرانشانی اورخوف جواد می رکسی **کوخرر مہونجا نے سے ط**اری ہوتے ہیں وسے لینے تنین تقصیروار جاننے کی وجہ سے پیدا ہوستے ہین ور مذہر نە توپرىشانى كوھېگە يېو تى اورنەانىغت مايانىغال كەندىشەكى كافى دىمە بېوتى. برخلاف ا<u>سکے ا</u>طبیان خاطری اور دلی چین اورا نواع انواع کی طف زندگی سے مس قبول کرنے کی او گی ہونا بیگنا ہی اور نیکی کے ساتھہ الطبع لگی ہوئی ہے۔ اِنی <del>م</del>

مين بشَّاشي اورخاطر حمعي اور دلئ سبرت كونجبي حواحسا نمندي اوشفقت اوراتجاد. مل وقعی سے حال ہوتی ہیں شار کرنا جا ہئے 🚓 میری دانست مین اس تقام را یمان لاسنے والون یا دین سیخیدہ فکر کرنوالو لے سزامے آئیزہ کے اندلیثون اور حیات فضل کی شکیر بخش امیدون کا ذکر کرنا بيجانهو ككاكيونكه بداند بيشفه اوراميدين فيالحال دل كي بيجيتي إوراطهينان كاياعث بير اوراکٹر آ دمیون کے حتیٰ کہ اول شخصون کے بھی دل سے رفع ننین ہوتین خجھون دین کے اس معاملہ بربتا مل تامغورکیا ہے اورکو ٹینین کہ سکتا کہ یہ بے جید ہاور خاطر مجعی کسقدر زیاده ہوا ورنظر ہیں ہے مجموعی اوس سے کیا صورت پیدا ہو 🛊 بعدازان خيال كرنا جائب كرسب راستبازا ور يحيك ومي نفس رستاده نیکی کے بحا فاسے راستباز دن اور نیکون کی مدد اورنفس شرکے بحا فاسے شریر<u>ون</u> یے التفاتی کرنے پر مائل میں اورکسی قدر ملک بہت زیا دہ ایسا کرنے بھی میں اور ا لتغات اوربيے التفا بی سے بہت کھیہ فائدہ اور بے آرامی خوا ہنخوا ہ پیدا ہوتی ہے اگرچه اکثرآ دمی اینے افعال کے نیک وہ بہونے پر کمربحاظ کرتے ہیں اور جب کولیٹا تتلق بنوتود وسرون کےافعال پراوربھی کمراتیفات ہونے کامکان ہے تاہم اُڑ کوئی تخص نیک شهور مہو تو ہبرنوع اوسکی خوش ضعی کے خیال سے اکثرلوگ جسقد راوکی ننع سے واقف ہو تگے لینیں ہے کہ بغیراغ اص بعید کے گاہیے گا ہے تھوٹری<sup>یں ہ</sup> اوسكي خاطر دارى اورخدست ضرور كرينيك اورنيزاعزاز مكلي اور دوسرب فائدب افعال كطبيعي نيتيج بين وراكر آمين كسي كوكلام بوتا بمران نتيجن كيعض وقات واقعيه مروسن مين توبسرحال كلام نهين بهوسكتا سب يعنى وه نتيج على درهيج كيافعال

بإسعم

MA

میارمثل عدل و و فا داری وخیرخوا ہی عام وحب الوطنی سے باین نظر کہ یا فعال شکی وٺ ٻين ڪال ٻوتے ٻير · أوراکثراد قات سب کي نظرون مير فج ليل ہوناا وُرکلیٹ ظاہراا ور گاہے موت بھی نفس بدی کے نتیجے ہوتے ہیں ہٹالم تحقییب کے وف کے علاوہ وہ تنفرُّجوانسان کوظلم و تعدی وسلے الفیافی سے ہے لارپ اُ<sup>ن</sup> انقلایات گلی کا باعث ہواہے جو دنیا کی تواریخ میں بھیم شہور ومعروف ہیں۔ کیو نکہ ظ مرسبے کہ آ دمی ایزارسانی کونا واجب بمجہ کر ناراض ہوتے ہیں اور نہ صرن صرر میجئے بلكه امرناصواب كئے جانے كے خيال سے انتقام لينے كے دريے ہوتے ہين اور مير نه صرف اپنے واسطے ملکہ غیرون کے لئے کھی عمل مین لاستے ہیں بس اس طرح لہ اومی کسے رقدرشکر گذار ہوئے ہیں اور نیک خدمتون کاعوض کرنا جا ہتے ہین خ پخیال سے کوکسٹیخص سے اونکو فائدہ ہیونیا ہے بلکداس خیال سے بھی کہ بیر ندمتین ا*وسکی نبیک نیتی اورحس لی*اقت پر دلالت کرتی ہین-علاوہ ان یا متن خاص با تون کا فرکسیا جاسکتا ہے جسکوہت لوگ بوچ سمجیننگے لیکر ، مجکو کو ہ<sup>ائے</sup> لوم نهین ہو اتب سے ایسے اہم معاطے کی دریا فت میں کسی تسدر تھرم<sup>و</sup> ونحتى بهوكنه يااكب ابسي حكومت حبكي بنأخيروشركى تميز رميني ببو باعتباراون إلفاظ کے صحیحے معنی کے اس عالم من ظاہرا قائم اور جاری ہے یا ہنین۔ و کے خاص اِ تین بیرہیں۔خانہ داری کے انتظام میں جولاریٹ طبیعی ہے بیتے اوراورلوگ اسٹ ور وغگو ئی ا درسبے الضا فی اور مدروضعی کی نبفسیه سزا ماستے ہیں اور رچکس افعال کی دیجاتی ہے۔اور بیمثالین اس امرکی کرجزالور منزاکے وسیلے سےخواہ وہ کم درجہ لى بيويازيا د منفس صداقت اورعدالت اور است روى من بالطبع تعليرديجا تي سبح

اگرچة قوامنین مککی صرف خاص وعام کی مفترت کے بحاظ سے نہ افعال کی زبونی۔ ے افعال کی بازیرس کرنے ہیں تا ہم جو ککہ لیسے افعال زبون میں لیس وہ فيال حوا دميون كواوكمي زبوني كابم مختلف طرح سے مجرمون كوينزلك بيونجا ليان بهت ممّدٌ ومعاون ہوتا ہے۔اوراکشرصور تون میں جبکہنیت کے تحاظ سے قصورا ورحرم کا مطلقًا نهونا صاف ظاہر ہوجا ماہے توجرا كمرُمرني كى سزاے معينہ سے برارت حا ہوتی ہے اور اس طرح حرم کوسکین ترکر نیوا کے حالات عفو کے مانع ہوتے ہین \* یس اگرمیثیت مجروعی کے محاظے و کہا جانے توعلاوہ المجھے اور رکے اثر ن بے جونیکی اور بدی کا خود آ دمیون کے دلون پر ہوتا ہے معاملات دنیوی کستی راور و ا یفنس <sup>نک</sup>ی و زنفس بدی کی بسیندیدگی و رئا بسندیدگی پرموقو*ن بین شلاً نیک ک*واری دورید کر داری کاا دراک - نور باطر · ، کی بهایت بنیکون سے الفت اور میرواز ہونا۔ پاس ہزت ۔حیایضنب۔احسان۔اگرانسب پر بذا تہ اور ملجا ظاو تکے اثر غور کیا جاوے تواون سے نہ صرف مرروز ہانسان کی زندگانی میں بلکہ اوسکے ہر تراہا ببرتتلق دوعمو مًا مركبفيت مير نِفنس نكم كركم ما زيا وه بالطبع مور دالطاف اونفس یری کے مور دنفرت ہونے کے صریح نظائر کا کی ہوتے ہیں۔حق تعالیٰ سنے جو پک روشرین تمیز کرنیوا ای طبیعت عطا فرمانی ہے بداس بات کے ثبوت کی دسیام عقول ہوسکتی ہے کہ ہم اوسکی حکومت ممیزہ کے مطبع ہیں لیکن میرکداوسنے ہمکواسی حالت كها ب صبين الطبعيت كوعل كرنيكاموقع ب اوجيهين و وبطريق نا كزيماك تي مینی انسان کوا<u>یسے مل کرنے کی تحرک</u>ے بتی ہے جس سے نیکی مور ولطف وجزا اور پر ر رونفرت اورسزامویه وونون ایک بهی یا ت نهین بین ملکه به دوسری بات او کی کو ور دنفرت اورسزامویه وونون ایک بهی یا ت نهین بین ملکه به دوسری بات او کی کو

ہے کیونکہ پیاوسکا ایک مونہ ہے پہلی بات اس امر کا ثبوت ہے که حق تعالیٰ انجام کارنکی کی حابیت اور قرار واقعی مدد کرنگا اور دوسری بات ادس خمآ ا ورید د کا بمونهٔ علی ہے جودہ فی لیجا کسی قدر کرتا ہے ÷ أكرزما وه صراحت كحصرا تقداس إمركي تحقيق كيجاب كدكياوه نفنس نکی کی اکثر حزا دیجاتی ہے اوزنفس مری کی منزا اور اِس قاعدے کے بھی خلا مین ہوتا تومعلوم ہوگا کہسی *قدر تو یہ* بات بنفسہ خیروشرمین تمیز کرنیوال طبی<del>ت</del> جوحی تعالیٰ نے ہمکوعطا کی ہے اور نیز کسی قدراس وجہ سے پیدا ہو تی ہے ک<sup>ے ملاو</sup>ہ س طبعت کے اوسنے ہمکوانک دوسرے کو راحت ورنج بپونچائے پرسبت اختیا<sup>ر</sup> دیا ہے کیونکرا ولاً یہ امریقینی ہے کہ دلی تین اورخوشی کسی قدرا وبعض صور تون مین نیکو کاری کے لازمی اور فی انحال ظہور میں آنیوا لے نیتھے میں اور ہماری طبیعت کی د رشت سے حب کا ذکر ہوا تھلتے ہیں۔ ہم ایسے پریا کئے گئے ہیں کرنفس نیک کرداری يهمو ببرحال حيندحالتون مين خاطرعبي حصل بوتى ہے اورنفس برکرداری سسے ى حال مىن نهين ہوتى۔اور ثانيًا ہمارى طبيعت سے جوخيراور شرمن تميز کرتی ہے اِس **بات سے ک**رحق تعالیٰ سنے ہست صور تونمین ہماری راحت ورنج کوایا میں سم کے اختیار مرب کھاہے نفس بدی کی گئی نہیں توجینت میں اورمثالیں توخواہی خواہی میوت جبی جانگی اور آدمی ببب اوسکی دان کراست کے سنراد سنے را ما دہ ہوسکے اورصیساکه پرکار بهیشه رسوانی کی بالتی کلیف سے مرکز اپنے تئیر بیجاند رسکتا ویسائی وس سزاسے بھی بھے منین سکتا جوانسان اوس خص کو واجب لتعزیر مجبکر نینے پر آماده ہونگے۔ گریری کی جانب سے اسکے مقابلے میں کچینین کہ سکتے کیونکہ انسان

طبیعت میں شطقیون کی مطلاح کے موافق کو فئ امرنمیر ، ہے کہ کی کی نقیض ہواسنے ت اورمعقوا مثل جهداقت اورعدالت اورمحيت كويذا تداوكي ربسته ليور نقولیت کی *وجہ سے عزیز رکھنا نیا عبارت اسی سے ہے اور کذب اور ہے انصا*فی وربیرجمی کے ساتھ اس قسم کی انتفات بالطبع ہرگز نہیں ہے ۔اگر یخیال ہو کنفس ىبى كى پىنىدىدگى كى محض اس نظرى*سے كەوە بەي سېے*مثالىن موجو دېين (حالا م*ام مج*كو س امرکا ہونا ہر گز قرین قیاس علوم نہیں ہوتا لیکر اگر فرض کروکہ انساہے توظا ہرا ہ بات از بس قاعدہ متعارفہ کے خلاف سے اور بہا نتک خلاف ہے کہ جہان مک سی قوت کالینی جهلیت سسے جا تارمہنا خلان قا عدرُ متعارف ہوسکتا ہے ۔اس قسم کی روادت کی مثالیر . اگر صرف وہمی یا بهرصال غیر بیونیم میکر حدور و ربیجا مین تو ہماری آریب نظرى اوربهاري حالت سياون صور تون مين جيكا ابھي بيان ہوا ينتي نمكليگا كه مد كا هنسه اورون کی نظرمین مرگز مور دالطاف نبین ہوسکتے اور نیکو ن کا چند صور تو ن مین سەمور دالطاف اوركسى قدرىذا تەمسەدر يونالازمى سے كيونكە بيان اس بات رام مین *سبے کرنیکی ور مدی مین جبسیا بیان ہواکس* ق*در فرق کیا جا تاہے بلکہ صرف* اس بات پرکرا ون میریسی قدر فرق کیا جا تا ہے۔اگر دیفسر نہکی اورنفس بدی کے مجبوعی یا دید ننتیج هرگز قلیل نهدن مین لیکن اونکاپون کسی قدر بالضرور تمیزگیا جا ناا کی طرحه لازی ہیےاور بیام فی ہفتیقت روز مرہ کے تجریبے سے معاملات انسانی کی کمال ابتری میز بھی ایا جا تاہے۔ ہمارا میدوعوی نبین ہے کرسا ذ<sup>ا</sup> تیسن لیاقت یا عدم لیافت کے علاوہ اور قواعد کے موافق منعتب<sub>یم ب</sub>ایے منی<sub>د</sub> جلئے

*ت تادیب نقلیمرکی را ه سف* له قواعدعا مّه برد نیا کا انتظام قائم کرنے کے وجو ہا ت عمدہ اور کی انہوں اور قواعدعا مدي كي وحرست انقشا مركا ايساخلط ملط مونالازم آثا بوا ورنتراسي وحة ہماری راحت ورنج کوایک توسیر کے اختیار میں جسقد رکہوہ ہیں رکھنا پڑتا ہو! ورس طرح به باتتین نفس نکی کی جزا اوزفنس بری کی منزا دیئے حاسنے میں بیشتر مرد کر تی ہیں اسی طرح اس ا مرکے عکس مین تونہ میں کیونکہ بیغیم کن سبے مگر اکثرا و قات لوگون کو بإ وجود بد كاربو بے۔ كے نوش حال اور با وجود نيكو كار موسلے كے خستہ خوا ركر نے مين جھی مدد کرتی ہیں۔اور میرترازین بعض فعال کی با دجو دید ہوسنے کیے جزا اور بعض کی وجود نیک ہونے کے منادینے میں ممتر ہوتی ہیں۔ تاہم بیب باتین قانون قدر<sup>ت</sup> کی واز کوساکت بنین کرسکتین جوبرور د کا رکے اہتمام میں اس امرکا کہ وہ مقابلہ می<sup>ں</sup> ے کی کی جامی ہے برملا اظهار کرتی ہے اورا وسکوا وسپر ترجیح دیتی ہے کیونکہ ہا اوا يداكيا حانا كذنفس تكي اوربدي بربالطبع حداحدااس طرحيرا تنفات اورب التقناتي لیجاتی ہوا ورجزا وسزا دسیاتی ہوطبیعت عالم کے منشا کا ثبوت برہی ہے کہ ایسائی ہونا چاہئے ورنہ ہمار طبیعت کی خلقت حبر ہاسے یہ بات صاف صاف اور ملاو اطب ہے بمیعنی ہوئی جاتی ہے۔ مگراسوجہ ہے کہ گاہے نیک افعال کی سزاد بھاتی ہے ا فعال ب*ر کی حزامیه نمین که سیکتے کطبیعت عا*لم کا منشا*مین متنا اوراگر صریخطیما تی* ی خواہشر طبیعی کے باعث خلور میں آت ہے جیٹا کا وگل لغطار کا خلور موتا ہے۔ نا ہم مکر ہے اور شک بنین کہ یہ ابتری کسی خواہش کی ردادت کی وحبہ پیدا تى ہے جوہم مین دوسرے مقاصد کے لئے جو نہایت نیک ہیں کھی گئی ہے اور

ر مقیقت در وسر سے نیک مقاصہ بھی ہرخواہش کے يس بمكوامك بسااعلان حبك تتائج كاظهوكسي قدر في لحال ما ياجا تاہيم اوسکی طرف سے توموجو دات میں بہب سے بلند و برترہے اس بار ہمیں کہو ہ کس فریق ہے ایکس کی طرفداری کرتا ہے جات ہے جس سے نیکی کی تا تیداور مدی کی جی ظا ہر ہو تی ہے ییں حبیقدر کو ئی دمی تکی اورصداقت اورعدالت اورانضا ف اور ت اوراوس معامله کی رہتی جیبین و مشغول ہے تا بت قدم رہتاہے اوسی قدر و انتظام آتسی کا جانب داراوراوسکاممد ومعا وان ہے ہی وجہ سے ایسٹیخصر کو طنرخا کمٹری ورا منیت کاخیال بیدا ہوتا ہے اورامیدی پڑتی ہے کہ ایندہ کیداُور بھی ظور می<del>ں آئے۔ ا</del> اور یا میدنگی کے میلان لابدی سے قوی ہوتی ہے۔اوراگرمیان بالان ا فی الحال بورا بورا اثر نبین بوتا تا ہم وہ طبیعت عالم من بائے جاتے ہیں *سے* وسکی صلی خلفت میں کسی قدر نیکی کا جزوشا مل ہونے کی ایک نظیر صال ہو تی ہے نیکی اور مدبی مین نباته زیا ده اوس سے که دے وقعی سیداکر تی ہیں نیک اور پرنائیرا بنکاابھی ذکر ہوا پیداکرنےکامیلان موجود ہے مثلاً اگراکٹراوقات حیلہ بازی کرکے سزا سے بیج جا نامکن ہنوتا اورآ دمیون کے جال وحلین سے کُلّی واقفیت حال ہو تی اوراس طرحیر بُرشیرے جونکا کے اتفات اور یدی کی بے انتفاتی ریستور ہیں عوارض اتفاقیہ کے باعث بازر کھے نجاتے تونیک اور پرا دمی ہفنہ بہت زیادہ وہ تے نیکی اور بدی کا یہ بیلان نسبت بتر نفس کے طاہرہے۔ گر شاہد خاص کم غور کرلنے کی خرورت ہو کہنگی کے زیر مرایت ہونے سے ایک جاعت متشار کہ کی قوت بالطبع مزيدموتى سب اورقوت مخالفة يرجؤكم كرزير وايت نهين سب غالب آلن كا

DP بلان لاہری رکھتی ہے جس طرع عقل کے زیر ہواہت ہو لئے سے قوت ترقی کرتی بے اورطاقت بہی پرغالب ہو لئے کامیلان کھتی ہے نبہتیرے بہائم طاقت میرا اس ے مساوی میں اور بہتیرے زیادہ طاقتور-اور کمن ہے کرمجروعی طاقت بہائم کی اسا کے مساوی میں اور بہتیرے زیادہ طاقتور-اور کمکن ہے کرمجروعی طاقت بہائم کی اسا كيطاقت سے زیادہ ہو مگرعقل ہمواو نیرفوت اورغلبیخشتی ہے بس انسان زمین ک لأكلام جميع حيوانات يرحا كمرب اوركوني استضيلت كواتفا قينبين يمجتنا مكريه كعقل إميكو بذاته على كرنے كاميلان كھتى ہے تاہم اس دعوى كے معنى اورصداقت كئے معبت كنكى من إيها بي ميلان ہے شاير شكلات ميش كيجا ونگى + ان شکلات کے رفع کرنے کے لئے اِنتفسیر دیکینا جا ہے کہ اس معلم میر جقل کی بین اس میلان مفید کا ہونا بلا تا گزاشلیم کیاجا آہے کیاصوت ہے فرفر رو که دو یا متر شخصون پر جوببت عال و رتغلیم یا فته بین ایک ویران جنگل مهن جیند درمد إ نورجواون سيشارمين دس گونه مون حمد کرين کيا اونکي عقل اس حبگ غيرساوي مین او محصین فتے بخشے کی سیس قوت گوعقل کے ساتھ تنفق اور او سکے زیر ہوایت ہو مُرطِاقت مخالغه پرگوبیمی کیون نهوغالب نبین کتی جب مک که آپس کی مقدار قوت پ ، يُ مناسبت نبو يجيوايك حالت خياليه فرض يجيحُ كـ اگرسوانات ذي عقل إورغيزو. ل ب صورت ظاہراا وروضع من کمیان ہوتے تومیشتر اوسکے کرحیوانات ذی عقل کوالی مین ایک دوسرے کوتمیز کرنے اور اپنے مخالفون سے جدا ہوکر تنفق ہونیا موقع ملتا و یہ یقنیا حیوانات غیزد عقل کے رابر ہوتے یا چند صور تون میں بہت نقصان میں

يهت أكرج اتفاق كي صورت من وسازبس فالب موسكت عظم كيونكراتفاق كا ايساا ژبونائي كدوس آدى تفق موكروه كام كريكتے ہين جبكووس بزارادى طاقسة

الطبيعي كيحبنير مطلق نفاق موانجام كونهين بهوينجا سكتے بير اس صورت موجت بهيمي بوجرنااتفا في حيوانات ذي عقل كي عقل كامقابله كركيكسي قدرغالب بو ے۔ ما فرصٰ کر وکہ ایک جاعت آ دمیون گی کسی جزرے میں جیان صرف جبگلی۔ وبهوئى ابيي جاعت كه بوسيلة وانين مكلي اوراختراع فنون اورحيذ برسوك بے کے بشرطیکہ اس عرصے تک وہ قائم رہ سکے جنگلی بہائم کومفلوب کرنے اور ینے تیکن صیح وسا ام محفوظ رکنے کے واسطے تی انحقیقت کانی ہوتا ہم مکر . ہے کہ اتباع ا تفاقات سے حیوانات غیردی عقل کوالیہامو قع ملے کہ مکیارگی نوع حیوانات ہے عقل پر غالب آوين بلكه اونكوبيخ وبن سينيه ت ونا بود کر دین بسر ممکن ہے کہ قوت ہمی پر غالب آنے کے واسطے زمانۂ وراز کی اجتقا کے عمل کرشکے لئے موقع اورمجا مہار شا يدقطع ضرورت ہو۔علاوہ اسكے بہائركے ایسے عزمون مین كامیاب ہونے كہتے۔ مثالين موجوده بين جنكو وسيه مركز اختيار نكرية أكراو كأخلق ببقلي اون عزمون كاخطره دریافت کرنے کی اوراونکی قوت خضبی کی شدت اوس خطرے سے متنہ یہ ورانے کی انع نهو تی۔اوراس امرکے بھی نظا کرموجو دہیں کہ قتل اورعا قبت اندیشی ومیون کے وس کام کے اختیار کرنے کی انع ہوئی جیمین بعدازان دریا نت ہوا کہ اگر بخت ی<sub>ا</sub>ری لرّا توتتروّر سے کامیاب ہونامگر بھا-اورمکر ہے ک<sup>یو</sup>فر وقعون پرجالت<sup>و</sup>نا دا ا در کمز دری دنفاق لینے نوا نُدر کھتے ہون یس حیوانات ذی قال حیوانات غیر دی قالی واهترف منين كطفته مين اوراكرحيه بالتكسيري بعيداز قياس معلوم موتى بهوتاتهم ظا ہرامکن ہے کہ بھن گرون میں حیوانات غیرزی عقل کوغلبہ ہو۔اورا گرحیوانا دیعقل کینے صلی فائرے کی فلطافہی اور حسدا ور دغا اور سبے الضافی کے باعث جب کا نتیجہ

ائبس كخشمناكي وريغض بوكا بإبم مطلق اختلات ونفاق سكصته بهون حبكة سوانات پرذی عقل آسیمیر ، بالطبع کناام تفتی ہون تو بصورت اس طرح کی حالت ہا حکسر سکے وقوع کی مُمّد ومعاون بہوسکتی ہے کیونکہ میرخص اسکوبالعکس سمجھے گادس کئے کہ یا وجو د اسكے كەعقل كاغالب نهوناممكرا وغالب نهوسنيكے واسطے چندكىفيات موا فقە كابوا يرغرور ہے تا ہماوسین قوت ہیمی ریفالب آنے کا بالطبع میلان موجود ہے ، بس بم کستے ہیں کہ نکری بھی ایک جماعت متشار کرمیں شرف اور قوت مزمد پیا لرك كے لئے ايسابي ميلان ركھتى سبے خوا و رقوت قوت مخالفہ سے ذر بعیضظ كاتصور لیجا سے اورغوا ہ وسیلہ دوسرے فائدے قال کرنیکا اورٹنکی کے اس میلان کاخلو س طرحه پروتا ہے کہ وہ فائد ہُ عام کوجاعت متشارکہ کے ہر فر د کامقصو دا درمطلوب بثا ديتى سبےاور ہراکک کو فکراور کو سفس اور تذکراورانقیا دنفس پرآیادہ کر ہی ہے کا دریافت کیا جا وے کہ فائدہُ ما م کے عال کرنے اور اوسکے فائم رکھنے کے لئے کو سے زیا دہ ٹوٹر ہوگا اور نیزاس لئے کہ معاء مذکور کے حصول کی غرخر سے ہمکوکیا کرنا چاہئے۔ اونیکی کا میمیلان اس طرح بھی نظا ہر ہو تاہے کہ وہ ایک جما ا داداد کوآنیسین متفق کردیتی ہے جس سے جاعت کی طاقت زیا دہ ہوجا تی ہے۔ ر میں بات کا ذکر ہانھیوس کرنامناسب ہے وہ بیہ ہے کہ اس جاعت متشار کیااتھا قت اورعدالت يرمبني بوتاب كيونكر سرطرح صداقت اورعدالت خصوص دريعيا اتفا *ت کے ہین دیسا ہی فقت یا خیرخواہی عام اگرصدا*قت اور عدالت کے زیر تیا اورتا بع نهون تونهين علوم كه و وكيا بون \* فرض كروكه عا كمغيب اوريه ورد كاركے معاملات فيبي سي قدرعا أمرِ ظاہري

سے خارج ہے آبسیر مثابہ ہن اسر صورت پر کا عاا میں قوت مستفار دونکم رکے زیر ہدایت ہے اوس قوت پرونکم رکے زیر ہدایت نہیں۔ ترغالب آنيكا بالضورت ايسام وميلان بالطيع ركفتي بهوكي جيسا ك عقر مستعار كوكل مرمن قوت ہیمی رغالب آنیکامیلان حال ہے۔ گراس غرض سے کہٰ با ئے یا دہ اثر واقعی *پیدا کرے جیسکے پیداکر نرکا اوس میلان ہے صرورے کو پینے* جعقل کےغلام ا وراتومین جونبیر ، ہے یا عتیا رمقدارکے گوندمناسیت ہو۔ درصرورہے کہ مدت وقت مکتفی ہو۔ کیونکا تقاضا سے فطرت کے بحاظ سے نکی کی روری وری کامیا بی شاعقل کی کامیا ہی کے لامحا لہ بتدرہ بج ہوگی۔ ما بور پر کہنے کہ آز مایشر کے بباحت وسيع اورموقعون اورمحل مناسب كي جنرورت ہے ع ننك اشخاص متفق بهوكرقوت ناجائز كامقا بله كرين اورايني جبد ما بلاتفا ق كا ثمره عصل كرين بادرني المحقيقت اسر إميدكي كنجاليثر سبع كداس عالم ميز بجعي نهكوا ر بدون کے شارمین اتنا بڑا فرق نین ہے بلکہ نیک لوگ اسقد طبیعی آلوت کے بھتے ہیں یشرطیکداتفا قات زما نداونکی توت کیصفوی ہوئے کے مانع ت ادنی قوت جونکم کے زیر ہوایت ہے اوس قیت پرج نّہ زیا دہ ترہے مگرنگی کے زیریدایت نبیر ، غالب آومگی بہرحال نیک آ دمی خوان مسكتے اورباب لهٔ معاملات انسانی حبیقدر داضح ہے اور وہ حالت جس مین

نی ایجال ہماراگذر ہور ہاہے خاصکر کوشی عمر کی تکی کے کما حقیمل کرسنے کی جینداؤر با تون مین بھی مانع ہے۔ وہ *سیلان طبیعی جسکا اوپر بیان ہودا گرجی*قیقی ہے اہم <sup>ایات</sup> وجوده مین موثر ہوئے سے یاز رکھا گیا ہے مگر مکن ہے کہ پیوارض ہالت آیندہ کن . جعطلام سیحیون کے نکی اس دنیا مین جالت وا فق بار ہا اوسکے مغلو*ب کرنے میر : مُحدّ موتے ہو : - مُرْمُكر ب* لہ آیندہ عالم میں اسیاب اوسکے غالب ہونے کے زیادہ مہون اورسرا سرخالت آو ندحالات آینده مین اوس حزا کا جوبطونتیجہ کے صل بہوسظاوتھا وے۔اگرجا<sup>ر</sup> نیا مین ننگی بیقدریب اورشایدگینام دحقیروْظلوم لیکن میکن ہے کہ عالم جا دوالی مو<sup>رت</sup> تفی تک فائم یسنے والے حالات ہون جوہرطرحیز نکی کے عمل کی اورا وسکے تیائج کہلیع وقع خلورمن آسنے کی کافی کنجائیش رکہتے ہون ۔اگر دوح الطبع غیرفانی ہے اور حا بے دو**ایک تر قی ہے جانب حالت آیندہ کے مبی**سا کہ طفولیت من ہلیونے ک*ی حا*ف ہے توہو*سکتاہے کہ تیک دمی نہ صرف آ*لیں میں بلکہ نیزا نواع دیگ*رکے نیک مخلو* قات کے پاتھہ جالت آیند ہیں ، ابطبع ثنفق ہون کیونکہ نئکی اپنی فطرت کے تقاضے کے موافق ونكے درمیان عواوس سے مُزتن اورآبیمیر معرفت رکھتے ہیں کسی قدرا یک اصول یشته اتناد باہمی کا ہے ایسا کہ مردنیک گل جا لمرکی نیک مخلوقات کی نظرون مین حوادسكم روضع سے واقف ہوسکتے ہن اورا وسكم زرسیت كےكسى مصصے ماركہ برطرحیا ادِسكَى معا ونت كريسكته بين خوا ونخوا ومور دِالطاف وحايت بهوگا علاو ه لسكه أگرفرخ ك غيدبعض زما بنون ورحالات بعيدس أمك ماستعددانو لخاوقات مين ايناا فركامل بيداكرين اورحق تعالى كى سلطنت مين حو كائنات يرميط

ید کارون کی انواع میں سے کسی کے دیکنے میں کو دے تونکی کی اس مبارک تاثیر ہنونے کی طرحیر پایشا پداویط حیر پیمیلان ہوگا کداد کی صلاح کریے جو صلاح پذیر ہو ہیں اور خیوں نکی کی قدرومنزلت بحال ہوگتی ہے۔اگر ہمارے تصورت پروردگا کے نظام کی نسبت اسقدر وسیع ہوجاتے جسقدر کہ حال کے انکیشا ن جد پر پے ہماری نظر شبت عالم ما دی کے کشا دہ کر دی ہے تواس قسم کے بیان بعیدازل اورمبالغة ميزمعلوم نهوست بهرحال يهغرض نبين ہے كداد نشيے عالم کے نظافار کا جیسا کہہ بعینہ بیا نجما جا وے یہ تو بغیالها مکے واضح نہی<sub>ں ہ</sub>وسکتا کیؤ**ر**ضیا اس نظرسے کەغىمەعتىزىدىن بىن حت گردان نىين شكىتے لىكن اونكا دكراس نظرسے کیا گیاہے تاکہ واضح ہوجا وسے کہ نیکی کا اپنے لئے ہیں فضیلت اور فوائد حال کے لئے سے با زرکھا جا نااو سکی ہلی فطرت کے محاظ سے نیکی میں اونکے حامل کرنے کے ف یلان ہونے پر کو ئی اعتراض نہیں ہوسکتا ہے ۔اور فرضیات مذکورہ سے یہ ہاہت صا واضح ہو تی ہے کیونکہ او نشے ظاہر ہو تاہے کہ ان عوارض کالا بدہو نااسقدر بعیدہے ربه خود بآسانی تصور کرسکتے ہیں کہ حالات آیندہ میں او بھار فع ہوجا نا اور نیکی کومل کا کامل م<sup>و</sup>قع عطا ہوناکیو مکر کمل ہے۔اوران جمیع میلان مفید کونیکی کے حق میر ایملا ا آہم ،تصور کرنا جاہئے۔ گراس سے عصرُ تقریریت وسیع ہوجا تا ہے اگر چے یہ انقینی ے کے جیسا عالم ہا تہ کے سی قدر پیجد و نامحصور معلوم ہو ناہے پر در د گار کا کو ای نظام بھی ضروراوسی قدروسیم ہوگا 🛊 اگر ہماینی عباسے سکونت بعنی کر'ہ زمین کی طرف ذرا پھرمتو جبہون تواپ مثال کے دریعہ سے جواسقدروسیع اور بعید نبین ہے نکو کا یہ سبارک میلان و مکینے میں

ويكا اكيسلطنت يامشاركت لنبابي ونيكي مين مكمل ورجيندزما نون علی آتی ہو فرصٰ کرواوراوسکے لئے ایک مقام تجویز کرو <sub>ت</sub>و ت مین فرنت مخالف کا نا مرتبعی نبوگا گرخاص معاملات را یخواہی *خواہی اور دیمیشہ اہل لیا* قت کونخوشنو دی تا متفویض ہو میگے اور وسے ملاسد لیسیں تقسیم کرنے ہرایک کو ادخین سے وہ خدمت دلیجائیگی مبلی وہ لیا قت خاس کھتا ہوا ور وے جو ذکاوت میں متاز نہیں ہن محفوظ رہینیگے اور صاحب ذکا کے زير بدايت وحفاظت بوناايني عين خوش نضيبي جاننينگ يتحاو نزمكك درصقت جمه إلم لی اتفاق را ہے کے نتیجے ہو نگے اوران تجاوز کی عمیل اوکلی قوت متفقہ کے ذریعہ یدیانت تنام ہوگی بعض لوگ بطریق اوالی گرسب کے سبکسی نکسی قدرا قبا لمندی وم کی مردکر سینگے اور اوس شرخص اپنی نیکی کا مجال یا و لیگا۔ اور چونکہ او تکے درسیان سے ہو یاظلرسے نام تھی ہوگا ہیں ہے اپنے ہمسایون میں بھی سے بخو بی محفوظ ہو گئے ۔ کیوکہ عیّاری اورا پنا ذاتی فائدہ جو کہ درصل فائدہ نہیں ج ا ورظالما نه سازشین جنگوجهی دقعت نبین بوتی اور جنگے ساتھەنغا ت اور دغا سے اندژا همیشه گلی *رمتی ہے اگران سب کا دانش ورخیرخواہی عام اور اتخا د* واثق *سے م*قا ما کہ **یاجا** لواوكم بطاقت كي آزماليش كے واسطے كافى زمانہ دياجات اوسوقت اوسكا ورمحض بوج ہونا ثابت ہوگا-ان سب باتون پراوس ُرعب اور داے کوچم نے کے روے زمین برہوگا اوراوس تعظیم واکریم کو ا *و کی کیجائیگی مضاعف کرنا چاہئے۔* ظا ہرہے ک*ہ پیلط*نت اور سب مطلبہ ون سے ہوگی اورکُل دنیا رفتہ رفتہ ضرور اوسکے تصرف میں جائیگی اور پیامظلم ٹا جائز اورتعدی

المنازع المع

الويلازي الاركان

ביוניגן של אנ

75.7

ישוניולטילי

ین بلکسی قدر تونشنیر کے ذریعہ سے جسکی رہتی کوسٹ بیم کرین مل میں آ دیگا اور *ی قدراس طرحیرکه*امتدا د زمانه میرجسب ضرورت متواترا در ب<mark>ا</mark> دشا بهتین ایک بعدو لے اوسکے زیرِسایہ بنا دلنگی اور یا لقصداو کی اطاعت قبول کرنیگی یسردار *اسپی*طنت کا یک شاہ عالمگیر ہوگا باعتبارا وس معنی کے جوہنوزکسی انسان فانی کی نبدیستعل يين بوا اورمشر تى لقا ب اوسكون بيت حرف بحرف صا دق آديگا كه جميع مكتين اور تومین اور زبانین اوسکی اطاعت کرینگی - اوراگر *حطببیت بیشری کی واقفیت سی*ج ہمکوچھل ہے اور تاریخانسانی سے ظاہرہے کہا سے نیایراکی طائفہ انسا کا حقاقا کے خوف اور نیکی کی بیروی عام مین تفق ہوکرا کہ جاعت متشار کہ ہلطنت میں جمع آناا وراسيى لطنت كاحلى التواتر حيندزها نون مك ايسا بالاتفاق ق ما مُرربه تابغيروطت معجزه خاسك غيرمكن سبعة نامم أكرا وسكوفرض ليجئة اورمان ليجئة تواثرانسا بي ہوگا ا انجهی بیان ہوا۔ بیس نظیرا کیون شبحلئے کہ وہ قوت اورا قبا لمندی عجیب حب کا دعدہ غهُ انبيا عِن قوم ميود سے ہوا برج عائت اوس بيٹين گو بي كاجواو نكے حتمين گئی ک<del>ر جمیع قوم راستیا زا ورسیشه کے اکنے زمین کی وارث ہو گ</del>ی نتیجہ ہوگا بشر*طیا چا*ئے رف مدت دراز تک جوا مورات کی کمیل کے لئے کا نی ہوقائم رہنا بجماجا ہے۔ قتمركي ميثين كوئيان جومتعد دمين بلسائه اسباب عالم موجوده ومعلومه مين يورى ہیں سکتین لیکن اگراو تھا **پورا ہونا فرض کیاجا ہے تواس صورت میں وس**لطنت او لمت جسكا وعده ہوا صرور بدرجهٔ غائث بالطبع ظه رمن آئيگي + اب دین کے نظام اجالی برغور کیجئے کہ انتظام دینا کا کیسان اور تحداور فیروشرکی امتیا زیرمیٹی ہے اور کہ مکو ئی اور رہتی انجام کارغالب رہنگی اولی حا<sup>ک</sup> طلق کے اہتمام میں فرسب اور قوت نا جا 'زاور تیز شرکی دخا بازی اور تعدّی رہیا۔ آونگی۔ادربیانات مسطورۂ بالاے ظاہرہو گاکہ جت تعالیٰ نے ہمکوعقل کے ذریعہت اس نظام کے ختلف مصون کے رابطہ خاص دریا فت کرنے کی قابلیت عطاکی ہے اور نیزاس ٰیات کے دریافت کرنے کی کہ اس نظام میں کمبیل کو مہو سینے کا میلان حو نیکی کئ مقتصنا سے طبیعت سے تکتا ہے موجود ہے اوراس میلان کوکسے قدر نیکی کا حزوجواشيا كى مرشت مين داخل ہے بجنا جاہئے اگر کو کی خص ان ب باتون کوننیفہ اورا دنی سمجھے تومیری اوس سے یہ درخواست ہے کہ اگرییب سیلان مفید مبری مین بالذات اوربا تطبع بوتے یا نیکی میں مابلّات او کے برخلات ہوستے توا وسکر کماراے ہوتی تاتل *غور کرے* ؛ کیکن شایدعرت اض کیا جا وسے کہ باوجو دنگی کی ان سب تا ثیرات اور میلان مابطبع کے مکن ہے کہ عاملات خلط ملط آی طرحہ جیسا کہ اس و نیامیر . فج الجا ہیں گل عالم میں جاری ہون اور آئیندہ بھی جا ری رہیں بنی نکی گاہے سرفراز ہواور گا سرنگون اوربدی کا ہے سزاکو ہو نے اور کا ہے کا میاب ہو۔اسکا برجواب ہے کہ اس باب میں یا س رسالہ میں بیہ بات مدنظر نہیں کھی گئی ہے کہوتی تعالی کی کا است ينزوجواس دنيا پرسے يا دين كى صداقت كماحقة ثابت كيجا ہے بلكہ ہے كہ خوركيا جا لەنظام اوسِلسائەاسباب عالم من كونسى بىپى باتىن بىن جۇھكۇت ممتىزە يادىن كىچقىقىگا أثبوت كيحس سيهمآب كووا قف سيحتصين مائيد كرتي بين اوركه إس مرهاكي نظرت تقرر سطورهٔ بالا کی متانت بخوبی تابت بوجا وسے - بهارسے درمیان راحت ورنج ظا سراکسی قدر بلکرسٹ یادہ بلائی ظا دمیون کی لیا قت یا عدم لیا قت کے فی مقت

يدرد عن وي الاكترس المسائم في المريد المون ملي بردوم كان في الأن بايتري

سمةبن -اوراگرنظام اورسلسائه اسباب عالم من اسل مرکی نسبت کیمه اورظام رنه واتو مائهٔ اسیاب عالم سے کوئی دلیل اس اُمید مااندیشیہ کی ڈیجلتی کیا دمیون کو حالت آینده مین موافق اونکے اعمال کے حزا اور سزا دیجائیگی۔ مگرحاے غورہے کہ ہے یہ با شبکلتی ہے کہا وس صورت میں بھی اسباب طا ہری سے اس امر <u>ک</u>ے ال کی کو ٹی وجہ پیدانہوتی کہ حالت مجموعی کی نظرے نیکی غالب نہوگی بلکہ بری خواہی نٹوا ہی غالب رہیگی ۔ بیس ثبوت اسی حالت آیندہ کا جبین مرکا فات ہوگی و لاکل ) ر فد برجو میری را سے مین ظاہرالا جواب مین مینی رہتاا وراگر جیاون ہاتون سے جنیرانجی اصرار ہو بیجا ہے اون دلائل کی ائید مزید نہو تی تو بھی وے لاجواب قائم ىتى گران باتون س*ى تواونكى ازىس تائىد مو*تى*پ كيونكە*-( اولًا ) اون یا تون سے ظاہرہو تاہیے کہ طبیعت عالم کے موحد کو دریا یکی ا در بدی کے عدم توقبی نہیں ہے بلکہ وہ باتین طبیعت عالم کے موجد کی طرف بکی کی تائید میں اور بدئی کے خلاف پر منبزلہ اعلاق جلعی کے ہیں <sup>ل</sup>ے سے گر مِمکر یں اوراوس اعلان کے مقابلہ میں بدی کی طرف سے ند کیمہ میش کرسکتے ہو۔ اور نہ ا وسکے جواب میں کیمہ کہ سکتے ہیں بیس گر کو انتخص بلالحا ظاثبوت تنفیقی دیں کے للسائه اسياب عالمرك ذريعهت درمافت كياجا ب كرا يا زندگاني آيندة بن راستباز کا یا بر کار کا فائد سے میں رہنا قرین قیاس ہے توسر گزشک نمین کداو مک راے کو دریا ب راستیازون کے فائدے میر ، رہنے کے غلبہ ہوگا بس کسلا کہا ۔ ا لم جس ہیلوپر کدا وسکا فی الحال بیان ہوا ہمارے لئے دینی فرائض کا ایک ثبوت وقعی جو تربیسے حال ہوا بھی ہونجا تاہے۔

المالية عن المالية

mig

( ( ( ) ( ) ( )

<sup>ث</sup>ا نیّاجب حق تعالیٰ موافق دین کیتعلیم کے نفس نیکی اور بری کی حزا وسٰرا ديگا اس طرحيركه مراكب شخصر حيثيت مجبوعي كي نظرس ايناعال كاعوض اينيكا توبيه عدالت گستری پنسبت اوسکے حبیکا تجربیم کوحی تعالیٰ کے انتظام موجودہ سے حاصل ہے باعت رجنس کے نہیں بلکھرن باعتبار مرتبے کے ختلف ہوگی۔ وہ در صل وہ بو گرحبکی طرف بیم نی انحال میلان دیکہتے ہیں۔ وہ اوس حکومت ممینزہ کی صرف تکمیل ا ہوگی جب کی نسبت تفتر مرسطور سے ثابت ہوا کہ اوسکے اصول ورا بتدا کا وجود نظام اور مل ُطبیعت عالم موجودہ میں لاکلام یا جا تا ہے۔اوراس سے نیتی ہ کلتا ہے۔کہ (ثالثًا) بعيهاكة ق تعالى حكومت طبيعية بن راحت اور بنج كے آسام اورمقدارسے جنکاتجربه بمکونی الحال عال ہے اس امیدا ورا ندیشہ کوعگہ ہے کہ مات آینده مین درصورت اوسکے تسلیم کئے جا سے کے راحت اور رنج دو نون کی مقدارا د<sup>ر</sup> سام زیا دو ہون۔وبیا ہی اوسکی حکومت ممتیزہ میں ہارسے اس مرکے تجربے سے که ننک<sub>ا ب</sub>اوریدی کی فی الحال جزا اور مزاکسی قدر واقعی دیجا تی ہے اس امید اور نیز اندمیشه کوجگه مبوتی سپے کومکن سپے که آینده کواونکی جزا وسزا زیا ده تر دیجاہے - استِه المرسلنم کیا جا تا ہے کہ محض اتنی ہی بات اس گمان کے سلنے کرنیکی اور بدی کی خوا ہ ا خواہ زیادہ ہی جزا وسزا دیجائیگی اور کم نہیں کا فی نہیں ہے + تا ہم (اسخرالام)نیکی اور بدی کے نیک اور بدمیلان سے گمان مذکور کی کا فی گنیایش ہے کیونکہ برمیلان لازمی ہین دوراشیا کی طبیعت پرمبنی ہیں درصالی کم ا و شکے اثر کامل بیداکرنے کے عوارض مبنیار حالتون میں لازمی نہیں بلکہ صرف عارف ہیں اس صورت میں ان میلان کا اور تیکی اور مدی کی و آعی جزا وسزا کا جواشیا کی مقتصفا

6

in the

~ \*\*\*

40

ت سے بلا واسطهٔ کلتاہہے حالت آیندہ مین قائمر سنانسیت او کیے عوارخوا آ کے قائم رہنے کے زیا دہ ترقوی دلیل رمینی پروسکتا ہے۔اوراگر بیعوارض |ویٹھہ جاو توان جزاوُن اور منزا وُن کا آگے کوزیا دہ تربیہتے جانا اور *حکومت ممیزہ گ*ی اونکار جحان ہوتا خواہ نخواہ لازم آ ویگا یعنی نکی اور بدی کے میلان اینا اشر کالل پیدا کرسنگے لیکن بیرکس قت پاکهان پاکس خاص طرحیریہ ہوگا بغیالهام سے ہرگز اگرمیئے مجموعی کی نظرسے دکیہا جائے توحی تعالی کی حکومت طبیعت کہ طرح کی حکومت ممینز ہ<sup>ن</sup>کاتی ہے اس سئے کرنیکی اور بدی کی اس نظرسے ک<sup>و</sup> چوت مین میفید و *تب*صر بهن اورنیزنغس نیکی اورنفنس بدی کی نظر*س*ے بالط بزا در منرا دسیا تی ہے ۔ بس طریقه حکومت کے متیز و بعنی نکی اور بدی کی امتیار میزی ونیکا خیال اختراعی ننین بکیطبیعی ہے کیو نکہ عالم کے نظام اورسلسائہ اسباب سکے مائنهسے بہ خیال ہمارے ذہن میں بیدا ہوتا ہے اور مین ثنا لون کا ذکر ہوااؤلین الملقة مُذكوركے اجراكى ابتدا وقعى مايئ جاتى ہے ۔ اوران باتون کوئیکی کے حق مراور ری کے خلاف پرطبیعت عالم کے موحد کا اعلان تصور کرنا چاہئے یہ یا تیرج<sup>ا</sup> ات<sup>ہ</sup>ے میر . او تکے جزا وسزا دیئے جانے کے تصور کواعتبا زمختتی ہیں اور نیزاس امی کے ارکان کی بناہوں کہ اوکی حزا وسزا بنسبت ا وسکے کربیان دیجا تی ہے زیاوہ تر دیجا وسے اور مسقدر کہ ان باتون کی تصدیق ہو تی ہے اوسی قدر دین کے اثبار، دلیل جونظام اور بسیاب عالم سے حال ہوتی ہے اس بات پرغور کرنے سے ترفی یا تی ہے کہ زمانہ مال کے مقالبلے مین اس نظام کے حیمین خیروشر کا متیا زیا ہاتا

کمال کی جانب مبت زیاده ترقی کرینگے طبیعی میلان موجو د مین اورا و سکے عوارض کیا حالتون میں صرف عارضی ہیں بس طریقۂ حکومت کے خیروشر کی تمیز ریبنی ہونیکا نیال (اسی حکومت جو پښیت اوسکے که دیکہنے مین آتی ہے زیادہ کامل ہو) اختراعی نہیں بل طبیع ہے اس کیے کہ وہنگی اور بدی کے میلان ذاتی سے ہما رہے ذہن ہے ۔ اوران میلان کواس طرح سسیمجنا حاسبے که وهلبیت عالم کے موحد کی طرف سے منزلیاً گهی اورکن یتهٔ وعدسے اور وعید کے بین که نیکی اور بدی اینده کولینسبت زمانه ل کے ببت زیا دہ مور دحزاو *سزا* ہو گی۔اورواقعی ہرمیلان طبیعی سے جوجار <sub>تی</sub> سنے وال ہے گرمرف علل تفاقیہ اوسکے اٹر کا مل پیدا کرنے کے مانع ہیں نیطن جسل ہو جہ که اس طرح کامیلان کسی نگسی دقت ایناا ترکامل پیدا کرنگیا وراس طن کی قوت امتدادِ زمانهٔ کے موافق زیا و ویا کم ہوگی ۔ اوران سب باتون سے ایک ظن واقعی پیدا ہوتا ہے کہ طریقیۂ حکومت ممتیز 'وجوعا لم مین قائم ہے آبیٰدہ کو کمال کی جانب زیا وہ ترقی کرتا جائیگا بکدمیرا پیگان ہے کہ ان با تون سے پیظن پراہو تاہے ک وه حکومت پوری پوری کمبیل کومه وینج حالیگی. مگران سب باتون سے مع خبرو شرمان تمی*ز کر نبوا*لی طبیعت کے جوحت تعالی سے ہمکوعطا کی ہے باین نظر کہ وہ اوسکی عطا کی ہوئی ہے ایک ثبوت جو تجربہ سے چال ہوا پیدا ہو تا ہے کہ وہ طریقیہ حکومت عزد کمرل بموجائيگا-اورجونكەيىشوت واقعات سے چلى بوتا ہے لىذا اوس شوت سے جو افعال کے مناسب اورغیرمناسب ہو نے کی نسبت ازلی اورغیرمکن التغیرے بڑا بوتاس مفائرے و

خطرات بالنصوص تحلتے ہیں بفصل طور پرغور کرنامناسب معلوم ہوتا ہے ،

اورجبيها حق تعالیٰ کی حکومت ممتیزه سے حسکی تعلیم دین کرتاہے یہ باتھا

ہے کہ ملیاظ عالم آیندہ کے ہم حالت آ زمانیش میں ہیں ہی طرح کسے حق تعالی کھکوٹ

Ĩ.

طبیعیہ سے جسکے بم اتحت ہیں یہ بات کلتی ہے کہ بم ملجا ظاعا لم موجو دہ کے کاراسی عنى كركے حالت آزمانیش میں ہیں حکومت طبیعہ سے جوبوسیائہ جزا و سنرا کے عالیٰ اتی ہے ایک آز مالیش بلجا خاعا لم موجود کے اوسی قدر نکلتی ہے جسقدر حکومت ممّیز ، *سے ایک آز مالیش ملجاظاعا لم آیندہ کے تکلتی ہے ۔ حق تعالیٰ کا افعال سے جسکے کر*کنے ورنذكرنے كے ہم مختا رہين بعض سے خوشى اوبعض سے تكنیف ملحق كرنا اور يمكوس مرکی آگهی دینااس مقام ریحکومت طبیعه عبارت ای سے ہے۔اس سے یہ یات بالضور تكلتي ہے كداوس نے ہمارى خوشى اور تكليف يا نفع اور ضرر كوكسى قدر ہمارے ا *ور*موقو*ف رکھا ہے اورحس*قد رانسان کوکسی طرح کے فعل کے ارتکاب پرحس دنیوی بے اُزام اور بقیاری کینیبت خاطرمعی کے غالبًا زیا دہ عا مَد ہوتھ بھی ہوائی م اوسی قدرا ونکا دنیوی فائد و اونکی ذات خاص سے معرض خطرمین ہوتا ہے یا دے اوسکی نبیت حالت آزمایش مین ہوتے ہیں۔ قابا*ل حاظہ ہے کہاگی کثرا* و قات غیر<sup>و</sup>ں کو ورنیزلینے تیکن دنیوی کا روبار کی بدانتظامی کی سبت الزام دیشے ہیں اور ہم تسکیتے ہیں کہ بتیرے لینے لئے جیسی جا ہٹے کوشش کرنے میں از بس قا صرر سے لین وراوس طبیعی خوشی کوجوزندگی موجو دومین وے حال کریکتے تھے باتھہ سے یتے ہن شایداس امرکازیا دہ یا کم شخص مرکب ہو تاہے۔ گربہترے ناحیم سے کر بہتہ جاننے کی بااسینے حق مین بہتر کا مرکب کے او کولیا قت ہی ناتھی (ای مربحت طلب سے صلالغلو بنیر بربرسکتا) بلکہ بینے فاقصور سے اپنے تنین کمال ہے آرامی اورا شدا ڈیت وخواری میں مبتلا کرسٹے ہیں۔ اور اِ باتون سے ونیوی فائرسے یا نوشی کے خلات تحربیں کئے جا سے کا اور کم مازیا وہ

نا کام ہونے کاخطرہ بالضرورت تکلتا ہے۔ سرایکشخص بغیر بحاظ دین کے او خیطرات کا جو نوجوا نون کو دینوی کاروبا ریشروع کرنے پرمیش کتے ہیں ذکر ریا ہے اور پیرطرا نغمض نا دانی اوراتفا قات ناگز ریسے بلکه دوسرے وجوبات سے بھی عائد ہوتے ہیں اور کا نہیں تو ہری کے بعضر طریقیون ریجوآ دمیون کے دنیوی فائرے اور م<sup>دی</sup> کے منافی ہیں تخریص کیاجا ناحال اور آیندہ کے فائدے کے ترک کریے پر تحریف کیاجا تا ہے بیس باعتبارا بنی طبیعی یا د نیوی حیثیت کے ہم کیک حالت آز مایشریعنی سخت مشکل و خطرے کی حالت میں ہیں اور یہ آزمالیش ہماری دینی آ زمالیش بعنی اوسکے جوعالم آیندہ سے تعلق رکہتی ہے مشا بہے ہ یہ بات اوستخص رزیادہ ترواضح ہو گی حواوسکو توجہ کے قابل محملافکا ىتامغور*كرىگا كەبھارى آ*زمالىش دونون *جىينى*تون مىن كىن كىن خىزون ئىشتىل سې*سا*دا تظرر کھے گاکہ انسان اوس کر زمالیش میں کس طرحیمل کرستے ہیں ہ ا وروه جبیبر *دونو رجیشینی نمیر بهاری آ*ز ایش ششل *سب*ے یا توہمار کیفسیت خارجیہ سے دیا ہماری فطرت سے ضرورکسی قدر متعلق ہوگی کیونکہ ایک صورت مین آ دمی ناگهانی سے کیرفتاری کے مرکک ہوسکتے ہیں ایسی ثا ذونا دروا قعات خاج سے منعلوب نفنس مہوستے ہیں ور نہ وے عاقبت اندیشی اور نیکو کاری مین تا ہت قدم بہتے۔ ایسی صورتون میں شخص اون آ دمیون کی مجرفتاری کا ذکر کرنے میں او کو خامر کبینیات خارجیه سے منسوب کرنگا ور برخلات ایکے وسٹیخص چوہری کہی بمرکی نا دانی کے نگر ہوگئے ہیں اینکو بعض خواہشما سے نفسا نی غلبہ پر ہیں <sup>و</sup>سے وقع فو ہوزو ہیں کے اور قبل وربر بینے گاری کو ترک کرے اپنی خواہشون کو بورا

رے کی گویا تلاش میں بھیرینگے لیسٹے خصوان کی نسبت کہا جائیگا کہ وے نداسیار ہے باعث بلکہ پنی عادت اورخوام ش نفسانیہ کی تحربی*ں سے مرکب* لیسے ا مرکے ہوئے۔اویسورت آخرالزکر کا واقعی حال میہ ہے کہ میں طرح مخصوص خواہشہا نفسا ننهکومیدارنکی دوردینداری سے مطالقت نبین سبے ہی طرح خواہشہا سے نفسانيه كوعاقبت اندليثي ياتحت فنس سيحواحا طرفقل سيستجا وزكرتي بهوا وحبر سے ہمارا دنیوی فائدہ مقصود ہے مطالقت نہیں ہے بلکہ کثراو**تات** دونون سے مخالف راہون کی طرف تھینیتی ہین بس لیس قسمرکی خاص خواہشہاے نفسا جیہ قاد ے دنیوی فائدے کے ناعا قبات اندلتی سے عمل کرنے غریب دلاتی بین وسی قدرعل بدکے از کتاب پر تحریص کر تی بین یهرمال حبکہ بمرکستے بین لہ آ دمی تحربیس کی کیفیات خارجیہ کے باعث گمراہ ہوگئے توخواہ نخواہ بھیاجا گیا۔ اونکی طبیعت مین کو دی اسی سنے ہے جسکے باعث وسے کیفیات موجب تحیصر کی ہوئین یا جنگے سبب سے وے اثر پذیر ہوئے اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ افکہ خواہشہاے نفسانیہ لئے گراہ کیا توہمیشہ کیا جاتا ہے کہ موقعے اورکیفیات اوراشیا د ہیں جنسے دسے خواہشین حرکت میں آتی ہین اور جنکے واسطہ سے قیے محظوظ ياب تحريف ظامري بون يا باطني يسمير. مطالقت ہتے ہیں اور ماہم ایک دوسرے پر دلالت کرستے ہیں ۔جیکہ جیدا شیا سے خارجید معشهوا نبيروخوا ليشهاب نفسانيه اورميلان نفس كي مظمّح نظر بهن قواسي حسّب ے پیش نظر ہومئین مااونہون سے دل مین گذر کے اپنی تقاصا سے فطرت کے موافق تاثير يبدأ كى منصرف ون صور تون مين كه بلجا ظاعا قبت اندلشي اورطراقية ما

y dries

67,000

ا يون

زيرن دين پرين لان

کے اون سسے ملنّہ ذا وعلما سکتے ہیں ملکہ انہیں بھی جہاں اس طور راستانہ ازم کنیں مگرازروسے شرا ورنا عاقبت اندمیثی کے ممکن سے اسپے صورت میں کا دمی حال اور نیز ایندہ کے فائدے یا ہوتوی سکے دیدہ دوانشتہ کہونے کے معرض خطر من مکیساں ہو ہیں ، اور دونون کی حفاظت کے لئے نفسر کہتی کی کیسان ضرورت ہوتی ہے یعنی اوکھیں جواہشہا ہے نفسانیہ کے باعث جوا کھیں وسلون سے حرکت ہیں آئین ہم د**ونون کی نسبت حالت از مالیش مین مکیسان ہی**ں یس سبکہ وسیون کا دنیوی فاہ<sup>و</sup> اونگی ذات خاص رموقوت ہے اورا وسکے حال کرنے کے واسطے عاقبت! دیش*ے* چلنا ٹیرِ <u>ضرور توخواہست</u>ہا ہے نفسہا نیہ کا خواہ اورون کی وضع دیکھے کر کسی اوکر<u>فی</u>ت خارجیا کی وجہ سے کسی ا**شیاسے خاص کی جارت اوقات خاص رک**سی قدرانسیا با فراط<sup>ی</sup>تقل ہوناکہ اونکاا نتذا ذمقصناہے دنیوی عاقبت اندلیثی سے بعید ہویہ لیسے اسبات طحر ہیں کہا*ن سے خطرہ متصورا وراکٹر*ا**وقات** دنیا کے زیا دہ فائیسے کوفائد ہ قلیا کے واستطے ترک کرسنے پر بھامیا بی تمام آ ہا دہ کرتے ہیں بینی اوس شئے کوحس شے بنظ *حا*لت مجموعی ہمارا دنیوی فائد م تصور سب التذاذ لفعل کے واسط حصور وا تے این يونجه مسطور سوا وه ہماری حالت آزمانیش کاحینثیت دنیوی کی نیفرسے بیان سے لیا ے نفظ حال کے لفظ آیندہ کا اور بیجائے عاقبت اندشی کے نفظ نیکی کا قائم کیاجاہے توجونکہ میردونون حالتین اسپمیر ازبس متشا بہین بس ہی بیان ہماری حالت آزمالیش کاحیشت دینی کی نظرسے بھی فائدہ بخوبی دلیجا ﴿ أكراس امر كاخيال كركي كه دونون ميثيتون مين بهارى آزمانيششا ہے کچمدزیا دہ غورکیا جا ہے کہ انسان اوس آز مایش میں کیس طرح عمل کرستے ہیں۔

توواضح ہو گا کہ بعض لوگ اوسکااسقدر کوخیال کرتے ہیں کہ زما نہ حال سے آ گے اونکی نظرمین ٹر تی سے حال کی لڈ تون میں ایسے مبتلامین کہ گویا نتائج کاخیال ہی وامین نہیں آتا اور نداس زندگانی کے آیندہ آرام اور ہتری پراور نہ دوسری زندگانی کی ہت کیمہ التفات ہے یعض لوگ ہواسے نفنر کے غلبے سے دین اور دینیا دونون کے معالمات مین د ہو کے میں بہن اوراً نکہون ریگویا پر دہ پڑاہیے ۔ اوربعض لیسے ہبن ک جنھون نے دہوکہ تونہیں کھھا یا مگر ہا وجود ہونے عقل سلیم اوراس تصدیکے کرایزی و بنهجالین گووه تصدف عیف بهواوی شمر کی خواهشها سے نفسا نیپاونکو گوانسیجیة جاتی مین -اورایسے بھی دمی مین (اورا د<sup>ن</sup>ٹاش*ار مرگز قلیل نہی*ں) جو بیجیائی سے اقرآ كريستة بين كههماس زندگي مين فائدسه كونهين بلك چرون اپني خواسش اور خفإنفس لا م نظر رکہتے ہیں اور وے ہرشئے سے وعقل سلیم کے موافق ہے بر ملااعواض کرکے برترین بےاعتدالی کی را ہیں با وجو دمیش مبنی اس امرکے کہ وہ اس دنیا میرا <sup>ف</sup>ا تباہی کا باعث ہو گی ملاّالشّف اور خوف کے میا درت کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ باوجو خون بد کاری کے نتیون کے جوحیات آیندہ مین ہوسنگے ایساہی کرتے ہیں۔اور ہقدر توبهركیف كهاچاسكتا ہے كەانسان كامیلان ہردم نەصرت اراد ة خطاكی جانب الکه ہم دیکیتے ہین کہ بلجا ظ<sup>ا</sup> سینے دنیوی اور نیزوینی فائد <sup>ا</sup>ے کے وسے خطا کے مرتکب بھی ہوستے ہیں 🕯 يس مشكلات او خطارت يا آز مالبثيين جو د نيوى اور ديني يشيت مين م پیش آتی بین جونکه باعث او کااکی ہی قسم کے اسیاب بین اور آوسیون کے جال **م** 

چلن پراوشکا اٹر بھی مکیسان ہوتا ہے لہذا قل ہرہے کہ وسے متشا بداورا کیے ہم تی تم کی بیٹ

ا وریچیمی کها جاسکتا ہے کہ ہماری حالت آز مالیش دینی میں نا کامیا ب ہونے کی مشکلات وخطرات اورون کی برحلینی سے از بس ترقی یا تی ہن ملکہ خیالے ہوتا سبے کُدگویا او ننھین کی می<sup>جا</sup>ینی سے بنی ہیں آوراسی تعلیمرسسے جوخوا ہ اخلاق کی تم<sup>ی</sup>قا ، یا نی آهیقت ناقص ہو-اوراوس اثریسے جوغمومًا غیرون کی رحلنے *کاظِر* كحيط لقيون سنصرع مبرشم كحييشون مين رواج مايحكتے ہيں آور چصون میں <sup>د</sup>ین کے فاسد ہوجائے اورضلالت کے آجائے سے بسر ہے بری کوتر قی ہوتی ہے میشکلات وخطرات پیدا ہوتی ہیں اورازیس تر قی یا تی ہیں۔ اس طرحہ دنیوی فائدے کی سبت عاقبت اندلیٹی سے چلنے کی نشکلات را دسکتے تھا بل کی پیروی سے برگشتہ ہو لئے کی خطرات ناقص تعلیم سے اور سن تمیز کوبیو کینے کے بعد لوگون کی جیسے ہمکوسابقہ بڑتا ہے بے اعتدالیٰ اور لا پروائی ر اون غلطاخیا لون سے جو دنیوی خوشی کے بار دمین عام ہورہے ہیں اور فيترعوا مركى راسے لئے گئے ہیں کہ کن چیزون پروہ خوشم شمل ہے از نسر رُقی ما تی مین اور *حسیقدر بیصانی سے اوسی قدر دنیوی کا ر*وبار مین خوداینی خفلت اور ما وانی سے بھی لوگ آپ کوئئی تکالیف میں مبتلا کرتے ہیں اورنفس روری کی عاد ہے **ب**اعث او*ن تکالیف کے برداشت کرنے کی طاقت کم بوجا تی سے او*ڑ مقدرا بتربهوجاستة بين كهاونكو كجيه خربنين رستى كأ *عنا بطگیون سے معا ملات ا* مان ہیں اورطریقہ <sup>بھ</sup>مل میں کثر اوقات اس*ی بچیپ گی اور دشواری پڑجا*تی ہے لەاس بات كامياننا كەكىياكرناچا سېئىمىشكل بوجا ئا سېيەختى كەتمىيزىنىين بو تى كەڭچى بات عاقبت اندلیشی بعنی سرعمل کے موافق ہوگی۔ مثلاً زما نرُشاب کی بطنی ہمر

باعتبار بهارى حيثيت ونيويه كے اور بغير لحاظ دين كے چند طريقون مین راست کر داری کی مشکلات کو ترقی دیتی ہے بینی نبطر ہما رہ حیثیت دنیو میگ آز مالیشر کے بھکو زما وہ ترمعرض نقصان میں کھنٹی ہے ﴿ ہم خلو ہا نئد کے ایک او بنی حصے سے ہیں اور تھارے حالت بیتی تین ہونے کے طبیعی آثار موجود ہیں۔ اور ہم در قلیقت اس*ی حالت میں ہیں جوکسی طرحی* ہماری دنیوی یا دینے جیشت کے بحا فاسے ہمارے حال یا آیندہ کے فائدہے کی ضاظت کے لئے کمال مفید باحسب دلخواہ ہومعلوم نہیں ہو تی ہے ۔اور نہ وہ <del>حا</del> ایسی ہے کدا وس سے مقید ترخیال مین نداسکتی ہو گر ما وجو داسکے کہ بیجالت کیا وات سے معمورہے تا ہم اوس سے کو ائی معقول و مبرشکا ں پیدانہیں ہو تی سبے کیونکہ جس طرح آ دمی اپنے ونیوی معاملات کوتھوڑ کسی اسٹے ل می*ن لاکر ساتھ عاقبت اندنشی کے اس طور پر سرانجام دے سکتے ہن* کہ اپنی زندگانی کے ایام اس دنیا میں اوسط درجہکے آرام اوراطمیٰیان میں بسرکرسکین ی طرح معاملات دینی مین کوئی اسپی پات طلب نهین کی گئی ہے جسکے کرنے کی سے بخو بی قدرت نر کھنتے ہون اوراگروسے اسپر بھی اسمیں بشیا ہگ کرین تو ضرور ینے ہاتھون سے اپنا نفضان کرستے ہیں اور ومیون پراوسی قدرہار رکھنا جسکے مے بنو بی اوٹھا نے کے لائق ہیں خلاف عدالت نہیں سمجا جا گا-پ مجاز کی جانب سے ہو۔اورحسر حکرح دربار ٔہ ن*جطا ہوسنے* اون قواسے مفید<sup>و</sup> ے جنسے معلوقات کے دگیرا بواع مُزیّن ہیں طبیعت عالم کے موجد کی شکا بیت جاہے ہی طرح اس امرین بھی شکامیت کاموقع نمیں ہے ،

مگز ہی بات پر بہان اصرار کیا جا <sup>ت</sup>ا ہیے وہ پیرہے کہ حالت آز ہائی<sup>تی ہی</sup>ں ہے اسومیہ سے قامل عتبار گھرتی ہے کہ وہ پرورد گارکے ىلوك عام <u>سە</u> جو وەپېمارى ئىسىب گل *اورم*عاملات مىن <u>چىنسە ئېمروا قىف بېن مرعىي</u> کھتا ہے سراسرہمرنگ اورمطابق ہے۔البتہاگر میشت طبیعہ اورصرت اس پر کی سکونت کے تحافاسے انسان اپنی پیدائیں سے لیکرموت تک بلاڑ د داورفکا کئے آپ کوامن اورخوشی کی ایک نقل جالت مین پانے یا اگربے پروائی مایہوا فنس کی افراط یا اور ون کے برنمونہ اور دغا بازی یااشیا کی فریب دینے والی ور ے باعث بے آرامی اور کلیف میں بڑنے کا خطرہ نہوتا تو اسی صورت میں دین کے حق ہونے کیے خلاف کسی قدرطن کو البتہ حگہ یبوتی اور دین کی پتعلیم کہ ہمارا آیندہ کا فائدہ جواعلیٰ ترہے فی نفسہ محفوظ رکھانہیں گیا ہے بلکہ ہماری جال خلیج قون سے اوراو سکے حصول کے واسطے تذکر اورانقیا دنفس کی صرورت ہے ب معادم ہوتی اوراوسکی سبت یہ اعتراض ہوسکتا کہ جسسی ہماری حالت آپ جینیت م<sup>ی</sup>ن بتلاسته بین هم تجربهست اینی حالت دوسری میثیت مین کسی رح مثل اوسکے نہیں یا ہے ہیں ہمارا حال کا کل فائدہ بغیرہمارے تر د د کئے ئے محفوظ سے بیس *اگریہا را کو بی آین*دہ کا فائدہ ہے تواد کی صور بھی اسی ہی کیون نہو'' گرجونکہ رعکس اسکے ہم دیکہتے ہیں کہ عام وضعداری اور ماقبت اندنشى سے چلنے كے لئے تاكراس دنيا ميں كسى قدراطمينان كے ساتھ گزر مہوجائے اور اوسمین اوسط درجہ کی عزت اور تو قیر جسل ہو فکا درغور کی اور نيرك اشيا مع مغوب الطبع سے بالقصد خود الكاري على من لائے كى اورائيا

طرن اختیار کرنے کی جوہروقت ہرگز سیندندیں آتا قطعًا ضرورت ہے تواس جد میں گل ظرن اس امرکے خلاف کرہما رہے فائرہ الی کے حصول کے لئے نفستھی اوراهتباط کی خرورت ہے رفع ہوجا تاہیے۔اگر پیمکوتجریہ جھل نہوتا توشا میاس لی تقریر *را حرار ہوسکتا ہتا کہ ی*امر قرین قیاس نہیں ک*رایک* ذات نامتنا ہی گئے ہم بي طرح كےمعرض خوت وخطرمین ركھا ہوحالائكہ ہرشئے جوہمارسےفهم من خوف بطركي بسيءا ورحبيكا انتجام غلطي وابترى وخوارى بهو كافى امحال اوسك علم من يقييناً ہے۔ نی کھیقت اسات کا دریافت کرناکہ ہمرسے ضعیف مخلوقات بر کوڈ شے خون وخطرہ کی کیون رکہی گئی ہے فہم کی رسالی کے لئے واقعی ایک تیجیستا ر شوار سے اور ایسا ہی رہر یگا جب تک کہم کا حقیقت سے یا ہرحال اب کسیم ریا و وتر واقعت نهوجا وین بهرحال نظام طبیعت عالم اینی حالت پر قائم سب - زماری حت اور رنج ہمارے طریقہ عمل سے متعلق اوراوسیر موقوف ہیں کسی قدرا وراکثر ور تون میں بہت کی فعل ماانفعال کا اختیار ہماری سپندر جھوڑاگیا ہے ۔ اور طرح کی کالیٹ زندگی جولوگ اینے اورغفلت اورنا دانی سے عائد کرستے ہیں جس سے ب کے وسیلے سے بچینامکن ہتاا دسکی مثالین مین ۔ اور حب طرح آرمی<sup>و</sup> ر بعارضی اورغیمعین بسیم اسی طرح میکلیفیر بهمی واقع موسلے سے میلے عارضی ور يمعين بين اورا دميون كي عمل كيموا فق او نكافلور بوتاس + تقرريسطورهٔ بالااون اعراضات كے جواب مين ہے جوحالت رہا کے قابل احتیار مہدنے کی نسبت کئے جاستے ہیں اسی حالت آزما پیژر گھیل سے میں نتا الی کی حکومت ممتیزہ کے ماقت اسباب تحریص کا ہونااورا پنی ہیودی

سبت ہمارے تأکام ہونیکا وقعی خطرہ کاتا ہے۔ اور تقریر مذکورسے بھی ظا سربهة ناسبے كداگر جاراانسي حالت مين بوناا وراسي بببودي كاتعلق ركھنا وي قیاس ہے توپرورد گارکے سلوک عام کی مطالقت سے ضرور بیراند میشد ہارے ل مین بیدا ہو گا کہ اگر ہم اوس حیثیت میں اپنی واجبات متعلقہ ہجالا سے مین غفلت کرین گے توعلی قدر مراتب اوس فائدہ کی نسبت نا کا م ہونے کے خطرہ میں ہوئین گے کیو نکہ ہمارا ایک حال کا فائد ہ ہے جب کا تجربہ حیٰ تعالیٰ کی مکو کے ماتحت ہم ہیان دینا میں کرستے ہیں اوراس فائدسے کے قبول کرنے پر نه تو بم مجبور كي حاست مين اورنه وه مهارس قبول كرسن پرموقوت ركها كيا ہے بلکہ ہماری کوسٹسٹر سے حال موسکتا ہے۔اوسکی صورت برہے ک نفلت پرتوبیس کیئے جانے سے مااوس فائدے کے خلاف عمل کریے نے سے ہم او سکے کھوسنے کے خطرہ میں ہوتے ہیں اوراگر ہم توہ مکرین ونفس عمل مین ندلاوین توضرورسپے کہوہ فائدہ ہاتھہسے جاتا رہے اور واقعی ایسا وتانجبی ہے۔ لیس بیامراز نسب قابل اعتبار ہے کہ ہمارے فائدہ حقیقے اور اخرو ئى سنبت بھى جودىن كھا تاسى مكر سے كہارى حالت اسى ہى ہو ،

كيانكرجس سيخلاق اس بات رغور کرنے سے کہ ہم ایک وایش کی حالت میں بین حو ہے پیسوال بلطبع پیدا ہو تاہے کہ نہارااتھین سقدرمشكلات اوخطرات سيمعم پیداکها جا ناکیونکر ہوا ۔ مگراس طرح کے ہتفسا راجا لی سے مشکلات لانچل کا پیدا ہونامتصدرہے اگرحیان باتون ریغورکرنے سے کہ شرحیسقدرہے اختیاری ہے بیساخودا و سکے تصورسے مترشح ہے اورزند گانی کی بہت ستی کلیفون کے متیج ظا ہرانیک ہوتے ہیں بعضِ مشکلات کی تخفیف ہوجا تی ہے تاہم حبکہ ان دونو<sup>ن</sup> باتون كى اوكيفيتيون يرا وراس امريكه زندگى آينده مين شر كاكيانتيجه موگامحاظ یا جا تا ہے تولامحا السلیوکرنا بڑتا ہے کراس معاسلے کے جمیع دجوہات کے بیان کرنیکا دعویٰ کرنا کہ ہا دے لئے ہی حالت جس سے نظر میٹیت موجودہ ا اوترکلیت و تقیقت پیدا ہوکیون مقرر کی گئی ہے ظاہرانا دانی اورکستاخی ہے۔ يسكت كواتيانس امركئ كاحقيقت كاحرب درماينت بي كرنا مااوسكانجهنا ادراک سے باہرہ اور فرضکہ وکہ مراوسکے سمجنے کے قال مى بقىورىكئے جا دین تاہم ریندین کہ ہسکتے كه آیا ادسكامعلوم كرنا ہمارسے حق مین يدہوگا يائمضرليكن جونكه ہمارى حالت موجودہ كاكسى صورت ميں جن تعالٰى كى كالإ حكومت مميّز وسي غيرطابق مبونايا يانهين حاتابيس دين كلها تاسب كزيم اوسمین اس لئے پیدا کئے گئے ہیں کہ نیکی رعمل کیسنے سے دوسری عالتے

جواسکے بعد <sup>ہ</sup>نیوالی ہے قابلیت حال کریں۔اوراگرجداوس ہتفسا رکی نظرسے ا مبه کا ذکراویر بهایه جواب سی قدر ملکه از بس جزوی ہے تا ہم وہ اس امر کے ہتف ا مین که جهارایهان کیا کام ہے زیادہ ترشانی ہے اورا وسکا جواب دیا جا ناہمار واسطے دھول ہما بیت خروری ہے۔ الغرض مدعا سے ظاہری ہما رسے اسی صا مین داسقند ترکالیف اورخطرات ومشکلات سے مموریہ بیدا کئے جانیکا پیہ کہ ہم تقوملی ونکیو کاری میں ترقی کرین اس نظرسے کہ وے حالت آیندہ کے <del>لئے</del> جوحالت امن اورخوشي ك*ي ہو گي عزوري پياقتين ٻين* 🛊 اب شروع زندگانی یا گراس نظری سے کا ظاکیا جاہے کہ وہ اس عالم میں تمیزکے لئے ایک حالت ترئیت ہے توادسکا ہماری اس عالم کی آزایش معي جودوسرسے عالم سے نسبت رکھتی ہے مشابہ ہونا معان صاف اور بالبیدا ظا ہر ہو گا بہلی بات کوہان دمنوی حیثیت سے وہ ہی تعلق ہے جو دوسری بات کو ہماری دینے بیٹیت سے ہے ۔ مگریف باتون سے بودونون مینیتوں من مالی ها تی بین اور دونون میرجدا حدازیا ده ترخور کرسنسسه صا ف مان ظاهر بروماً گا که او شکے مابین کہان کہ اوکسیری قوی مشاہست ہے اوروہ ا میتارجواوس ت سے اور نیزانسان کی طبیعت کی سرشت سے پیدا ہو تاہے که زندگا موجودہ کا معایہ ہے کہ زندگانی آیندہ کے لئے حالت تعلیم مواضح موجائمگا + (۱) ہم دیکہتے ہیں کہ ہرنوع کی مخلوت خاص طرح کی زندگی نبسر کرائا لے التے بیداکی کئی ہے جسکے واسطے مرنوع کو اپنی مخصوص طبیعت اور لیا قت<sup>ارہ</sup> مزاج اوراوصاف كياوسي قدرضرورت سيحسقد راوسكومخصوص لوازم خارجيلي

النامة كمان

عنرورت ہے۔اوران دونون ہاتون کوادس حالت یا خاصر طریقیۂ زندگانی مین دخل *دراوسکے اجزامجنا چاہئے اگرکسٹنجوں* کی قلبیٹر ، آیشیت اسقدرتبریل *(دیجا* کہ جہانتگ اوسکا تیڈل ممکر ، ہے تو وہ معاشرت انسانی کے او خوشی کنیا نی ہے سطلقاً نا قابل ہوجائے گا بینی ایسا نا قابل ہو گا کرگویا یا وجودانے جلیعیت کے ما<sup>لت</sup> ا اللہ اللہ میں ہور ہوئے ہے وہ ایک اسپی دینا میں سیدا کیا گیا ہے حسمیر . اوسکونہ فعل کرنیکا وقعہبے اور نداوسکے قواسے شہوا نیہ دمہواے نفسا نیہ اور نڈسی طرح کے میلان باب موجود ہیں۔ جنانجدا کی قدیم مصنّف کتاہے کہ ایک نفس کے التذاؤکے اس تنے دوسری شنے پرموقون ہے ہماری طبیعت ہمارے نوازم خارجہ ہے مطا ہے۔بغیاس مطابقت کے زندگی انسانی اورخوشی انسانی کا ہونام کو بہوتا لهذابه زندكى او خوشى بمارى طبيعت اوربهارس لوازم خار حبيد و نون كا مكزيتحب زندگی اسانی کے بیان میعنی نبین ہرجبکو لغتہ جینا کہتے ہیں ملکه گل خیال مرکب مرادب جوان نفظون سے عمواً سجماحا اسبے بیس بغیر عین کئے اس ہا کے کہ حالت آیندہ میر . ہنکون کی کیا خدمت اورکس طریقے پرخوشی او بطرز زندگڑ أى بم كه سكتے ہين كەمعبن كيافتىر معديندا وراوصا ف اورخواص لازم چنرور ہ نے کیے بغیراً دمیخوا ہ نخوا ہ زندگانی آیند ہ کےمطلقاً نا قابل ہو نگے جیسا کہ جنو انسا صرور ہو تھے کا گروسے نہوتے تو آدمی حالت ہوجدہ کی زندگانی کے نا قابل ہوتے + (م) انسان کی بلکرگر مخلوقات کی جو ہمارے دیکینے میں تی ہے۔ سر اسی ہے کہوہ اون حالات زندگانی کی جنگے ہے ایک وقت مطلقاً ٹا قالا <del>کھ</del>ے قابليت حصل كرال كالطيع لياتت ركيت بين- درحقيقت بمراسي مخلوق تصور

رسکتے ہیں جنگے فوی طبعًا ترقی یا لئے کی قابلیت زکھتے ہون یا بالطبع اوصا حدید چهل کرنے سے عاجز ہون لیکن قوئ ہر بغوع مخلوقات کے جس سے ؟ واقت ہیں ترقی اور تجربراورعاوات حال کرنے کے لئے بنائے گئے ہر ، ہم لہ نص*ف تصورات کے ا دراک کی ا ورعلم بعنی حقیقت کے ا*دراکا کی بلکا پنے تصورات اورع**ا** کو توت حافظہ کے وسیلے سے ذخیرہ کر رکھنے ک<sup>جھ</sup> یا تمتین عطاکی کمی مین بیم نه طرف عل کی اورا بغراع تا نیرات سریع الزوال کے ول کرنے کی لیافت رکتے ہیں ملکہ ہرشمرکے عل میں ایک جدیدآسانی جا رسکتے ہیں اور ہارے مزاج یا خاصہ میں تبدیلات راسنے پیدا ہوسکتے ہیں جہ ہایں جنکا آخرمین ذکر ہوااونکی قوت عا دت کی قوت ہے۔ مگرعا دات نہ تونقدورات کے ا دراک کو کہتے بین اور ندکسی طرح کے علم کو حالانکہ اونکے عال کرنے کے لئے آگا قطعًا صرورت ہے بہر*حال ف*ہمراوعقل اورحا فظہ کی جوجھسیل علم کے قوی برض ریا الى سنبت سنعمل بهوسكتاب ياننين ورابضوص إس إمركى كه قواسه حافظ إدر ما دات کسقدرا یک ہی تبیل ہے ہیں منظور نہیں ہے۔ مگر نصورات کا ہمار سے نام ومهرست كدا ذنكا كذروبان ميشتر مبوحكا ہے فورًا اورخوا پنخوا ہ اناتوی شم کی بات معلوم ہوتی ہے جیسے کسی *خاص طرح کے عمل میں بسبب اوسیکے* عا دی ہونے کے آ ما دگی ہوتی ہے۔ اور مجر بات عملیہ کے یا د لاسٹے میں جوہار روزمره کے برتا وُمین کارآ مدہون آما د کی ہونی بہت صور تون میں ظاہراعا دے ہے۔ عا دت کی دفستیں ہیں عا دات اوراکیہ دورعا دانت فعلیہ پہلی شمر کی آ

ے کہ ہم ہمیشہ اور نیز ملاقصہ مقدار اور بُعد کی سم مبت النج محسوسات لبصارت أ میح کرنے پرا اوہ رہتے ہین اس طرح کر بغیراسکے کہ ہمکو دریا دن ہو بجائے ک ا والسامعلوم بوتاب كركويا باتى اورتصولت كا چه مرتبطهٔ نین بربیسلسل فرمبن من *تا ویسا ہی داخل عا دا*ت افغوالیہ جیسا که زما نون کا لفظون کے ویکیتے ہی ما <u>سنتے ہی ج</u>د لینا عاوت انفعالیہ ان د اخاہیے ۔اورز ما نون کے بولنے اور لکینے مین پمکوآ ما دگی جال ہو نی دوری یعیٹی عادات فعلیہ کی *ایک مثال ہے امتیا زکے لئے ہمران عادات کو س*ہانیہ ، ورنفسا نیہ قرار دسینگے اور دوسرے کی توضیح سیلے کے ذریعہ سے کیجائیگی اول بمانی دخل مین خواه زیبا مون ما نا زیبا اور بیربات بعنی زب د وسرسه مین طریقه زندگی ا در معاشرت که عامقار ی حاکم ماکسی خاص شخص کی فرما نبرداری اوراطاعت اور نیزصد اقت او اورمحبت اورنيز تؤحيرا درشقت اورانقيا ونفس اورصدا وراشام كم عاتآ و آل بین داد مسمرد وم کی حا داشتال عا دات قسم اول ک تتامين ورسر طرح عاوات بهانيافعال فارجية سيبدا بوترين بحرح عادا ورمحت کے میادی کوعل من لاستے یا اونیہ جلنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ اورو إن بيا دي ست خلور من نه آوين كيونكيرون إن ميا دي باطنيه كے حركت م في كو درجيعت الحال فرا شرداس اورصدافت اورمبت كتصبين على إالة

المؤدنون والمؤلفة المتحلية المفتان الم

ماؤرشفت اورانقیا ذِفس کی عا دات ہی طرحیر ایسنے جا ہوتی ہن اور سداور نتقام کی عادات نفس بروری سے حال ہوتی بین خواہ اوسکا ظروفعل من ہویا لاوزیت بین فعل ملنی مین کیونکه بسی بیت برنزادفعل *کے بیے نیکی کے عزمر حق*یقتہ افغال مین اورنکی کی خوبیان ملک پینے دستین کرسنے کی کوشش کرتا یا اور وان ہ لون من ارسی خوبی کا دیسا ہی نیال حبیبا کوئی تضوخو درکھتا ہے پیدا کرنے کی کوش ( نیک مین فاقل ہے میں ممکن ہے بلکہ خرورہے کربیب ماتیں بھا دات سند کے ہ رلنے مین مددکرین - گرنیکی رمحضوم سُلعلمی کی نظرسے فکرکہ ناا وراوسکا اخلیا ر<sup>ف</sup> با تون ہی من کرنااوراو کی عمدہ بندشین باند ہنا پرامراو سنجس میں جانیا كرتا ہے خواہی اور میشنا نیکی کی عادت پیدا کرنے میں مرد دینے سے ہقدر ووربین کرمکر ہے کہ دل کورا مخالف میں شخت کر دین اور رفتہ رفتہ او کئے ت باطنی کمتر ہوجا سے بینی عمال کی بھلائی بڑائی برخیال نکرینے کی عادت پیدا ہ<del>وجا '</del> کیونکہ خود ہماری قوت ما دت ہی کا یاعث ہے کہ تا ٹیرات انفعالیہ تواٹر کی وجے سے عیف ہوجاتی ہیں۔تصورات کے بار ہ<sup>ا</sup> دل میں گذرسے سے اونکا اثر کرمعار<sup>م</sup> ب بنطرے کے عادی ہوتے سے بنح نی پیدا ہوتی ہے بینی فوٹ کر ہوجا ہے مصیبت کے عادی ہونے سے رحم کم ہوتا ہے اورون کی موت و مکہنے عادى بوسائن النائن وفات كالزايشه كمروحا تاب اوران دو باتون يركهاوا تعليه افعال كي تكرارست بيدا ورقوى موتى بين اور تاثيرات الفعاليه بإربار سكمة سيجوا ولكا بميربوناسيصغيف بوتي بن أكرما تقدرما تصغوركيا حاس تويقيم منرور کلیگا کرمکن ہے کرمیک عا دات فعلی خصوص تخریک و ترغیب کے موافق ایآ

مل کرنے سے بتدریج میدا اور قوی ہو تی ہون پیمخر مک وترغیہ ت میں کم ہو ت*ی جا*تی ہن *مین مین حسفند عا د*ات فعای*ی قوی ہو* ت*ی جاتی میں اوی قلا* پ کااٹر پرا برکم محبوس ہوتا ہے۔ اور تجر سب سے اس ا مرکی تقدیق ہرو تی رہیے کیونکہ عمل جہرں وقت میا دی فعلمہ کی قوت احد یتی ا جاتی ہے ادسوقت پر ہات واضح ہو تی ہے کیسی نیکسی طرح رہے مزاج اورخاصه من بخوبی سرایت کرگئے اور بہارے عمل مین اونکو زما وہ تردخیل بوگیا س امر کی مثالین اون تین با تون سے جنکا ذکر انجھی ہوا جا ل ہو کتی مرجھا ءا دراک سے اندمیشہ کی کیفیت انفعالیہ اورا وسکے دفع کرنے کی احتیاط عظیم ت میں آتی ہیں اورخطرہ کے عادی ہوجائے سے احتیاط کی عاوت بتدریجی ہے اور اندسیشے کی بتدرہ بحظمتی ہے۔ اورون کی صبیب کے ادراک۔ ربطری انفعال بالطبع حرکت مین آتا ہے اور صیبت کے دفع کرنے کم تربکے لربوعمل سیدا مونی سے لیکن اُگر کو بی خصر مصیبت زردون کی خدمت کرنااور اونگی ہ*لاش کرنا*ا و*ر*صیعیت برفع کرناا ختیا رکرسے توزند گیا بن کی انواع کیفو<del>ر ہے</del> ه دیکهنن<u>ه مین و ن</u>نگی وه دن بدن خواهی نخواهی کمتراژ ندیر مروکا تاهم ىلە بوينے كى نظرىسے نبير ، ملكۇ كخ ك نعل ببوينے كى نظرسے تقوتت ہوگی اورحالا نکہ ومصیبت زدون پر بطریق انفعال کمرحم کرسے گااوکی یاری اورمدوگاری کرسے مین اوسکو لطریق عمل زیا دہ آ مادگی عصل بردگی آخاج بمكرآ دمیون کے روز مرہ ہمارے گردو پیش مرنے سے اپنی وفات کی بغیب انفعالیم يا اندليشه بم مين كمربوح أياسيمه اليسع واقعات بنجيد ومزاج آ دميون من موت كاخياك

NA سے پیھی واضح ہو تاہے کہ ٹا ٹیرات انفعالیہ کا جو ہمات د اون تصیمت اور تحریب اور غیرون کی حالت کے داون تیر عیت اور تحریب اور غیرون کی حالت کے یکے کہ بیربانتین بمکوفاص طرح -ینین ملکمل کے سے بیدا بشديا دوكفنى علي ہنے كه تا نيرات نيك محمى إكب قسمة سے پیدا ہوتی ہیں۔ ہروال بیان اصرار اس بات رہنین ہے بیا ہوتی ہیں۔ مکن ہے کہ اوئی ترقی کہی بتدریج ہو کہ اوسکے سے بمرمادت عال كرسكتے بر ايسامپونخپ كراوىكى دىگرتوا بشرح كرنا اورنيزاوكي جلل كأ ے دشوار ہو اورادیسامعلوم ہواسبے کہ ا ثیرات متضا لتی ہیں۔ گرمجلاً یہ ہات تجربے اسے یقیناً حال ہوتی ہے السي طرح مبياكه بيان موارياض لئے وضع کی گئی ہے المره (ميوين المناز و فوازان والنادر 14

یں آپ کوسی طرح کے عل کے عادی کرنے سے ہمکواہ تمین آ گے برست میں آسانی اورا کا د کی اوراکٹر اوقات خوشی حال ہوتی ہے میلان جوہم پن وسكے خلاف تھے كمزور بموجاتے ہن إورا وسكى نەصرف خيالى ملكافنس الامرى شكا مربوجاتی ہیں اور وجو ہات جواوسکی ٹاسٹ مین میں خوا ہنے وا مرموقع پر ہمارے بہن میں آتی ہیں اوراون وجوہات کااد بی شائر کھی اس امرکے لئے کافی ہے رہمکوا وس عمل رِقائم رکھے جسکے ہم عادی ہو گئے ہیں۔اورانسامعلوم ہواہے ے بزات نو در مطلقًا اور نبظراصول مخالفہ کے اضافیّہ و<sup>ک</sup> تے ہیں وراصول مخالفہ مطیع ہوتے ہوتے نوا ہنخواہ اطاعت کے عادی ہوگا يهبت باتون مين أيك نياخاصها ورنيز بهبت سيعا دتين ت سے عطانہیں ہو مَیں لیکن حبابت او سکے جہال کرنے کی ہوایت کرتی ہے پيدا ہوسکتی ہين ۽ (۱۷) ورحقیقت بدا مرتقینی ہے کہ اگر تھے ہے اور علم اکتشبا بی اور عادات ے وسیلے سے ترقی کرنے کی لیافتین ہمارے لئے صروری نموتین اوراڈ کا ہتا جا لیا جا نامقصود نبوتا تو *برگز بهکوعط*ا نهومتین .اور بنا بران مهم دیکیتے ہین که وسیے رصروري مبين وراوتكاستعال كياجا نايها نتك مقصود يحدك وينكه بغيض نظر بمینتیت د نویہ کے بمراوس علّت غائیہ کے جبکے لئے پیدا کئے گئے ہیں بعنی ت سن تمیز کے اشغال اور مقاصد کے مطلقاً نا قابل ہوتے ، *ىن تىينركى پختە ھالت مىن زند گانى بسركرىنے كى قابلىت طبيعت!* سے ہمکو ہرگز بوری بوری کال نہیں ہوتی ہے چہ جائیکہ دفعتہ کال ہوعقل کج

بخلكم اورصبمركي طاقت بحبى نهصرت بتدريج حامل موتى سے بلكہ بحار سے ہما ہے قولت عبانيها درگفشا نيركى رياصنت پرزيا ده زموقون ہے ليكن اگر فرط كها جا كە كۇشخىرغىل اورمىم كى جالت ئىچىگى مىن جانتىك كەخيال مىن سىكتا ہے نبا مین بیدا ہوتوظا ہرہے کہ زندگا نی انسانی کی حالت سن تمیز کے لئے وہ خصالیہ نا قابل بهو گاجیساایک ما درزا دسلوب بعقل - وه توحیرت واندیشے تحبیثُس م تَذَ بِدُّب سے گویا حیران اور ریشان ہوگا اور نہیں معلوم ک<u>تنے عرصے می</u>ن ا<del>س</del>ا لینے آپ سے اوراشیا ہے گردومیش سے اسقدر واقفیت ہو کہ کو ای کا مراختیا رہے اور تیجر بہ جال کرنے سے پیشتر کار وہارمین اوسکی بصبارت اور ساعت کی ہیعی ہوا یت کے کا رآ مدہرو نے میں بھی تا مل ہے۔ اورانیا معلوم ہو تا ہے کہ لْرُکسپ کے ذریعیہ سے قدرسے خُمَلُ اورانقیا دنفس جسل نہوتااورا پنے تنکین ضبطاکرینے اور اپنے مافی ہنمیرکے چہیا نے میں کیمہ مہارت اور ا ما دگی ہنو تی تو انسان عجبي طرح كےسينہ زورا ورخو دراہے ہوتے اور بسبی تندی سے کام كرين يرمائل بهوست كدمعا شرت الشانئ كا قائم رمبنا دشوار مهوجا ااوراوس ي زندگا نی بسرکرنا محال ہوتا ۔ بیر حبیقدر زبان کے نہونے سے اوسی قدران يحيزون كح نهوك سے جوسيلنے رپموقون ہين ہر فرد ببشرمعا شرت انسانی کے نا قابل ہوتا۔ پاجیسا زندگا نی کے کسی خاص اشغال کے طبیعی ناواتفیت کے <sup>جاث</sup> وه روزمره کی آسایش کی چنرین با ضروریات زندگانی مهیا کرینے میں نا قابل ہوتا ان میں اورغالباً بهتیری اور ماتو نمین حبکاصیح تصور سارے ذہن میں بنین سبے طبيعت عالم بخالسان كوناتها مراه وراموراكتسابي كينبت بالكل خام وهورا

بابتحب

AA

نی آل سکے که زندگانی کی اوس بنچیة حالت کے لئے جو صرف بنظراس عالم کے اوسکی بیدایش کی علت غائی ہے انسان علم ورتجر بدا ورعا دات مصل کرسے وہ طلقاً ناقص اورنا قابل جھوڑ اگیا ہے ، مرجب اکطبیعت عالم ب مسلم اکتسابی ورتخرب اورعا دات کے سیلے سے ہمکواون نقصون کے تلافی کرسنے کی قدرت عطا فرہ ائی ہے وہیا ہی ہمر*عالمہ رضاعت اورطفولیت اورشاب میں ایسی ع*الت می*ن پیدا کئے گئے ہی*ں جو ب حال ہے بعنی اون جمیع شمون کی لیافتیر ، چہل کرنے کے ىب ھال بىنے جنگى ہمكوس تمينرمين صرورت بڑتی ہے۔ بس لڑکے اپنی پيلا ہی کے وقت سے اشیا ہے گردومپیش سے اوراون حالات سے خبین وے يبداكتُ كَتُعَ بِن اورجنين كينده كوزندگاني بسركرنا ہے روزمره واتفيت صل ر سے جاتے ہیں اور کو ائی نہ کو ائی بات جوا مر فذکور کے لئے صروری ہے ساتھ جاتے بین - وه متابعت ب<del>حسک</del>ے وسے حالت خانہ داری میں عادی ہوستے ہیں او نکو ماہر <u> کی رفتاراور گفتا رروز مرّه مین انقیا دننس سکھا تی ہے اور حکام مرنی کی اظات</u> ور فرما نبرداری قبول کرسے کے لئے تیار کرتی ہے۔ اوس سے جواو کاکی کھون کے سامنے گذر تا ہے اور روز مرہ اونپرواقع ہوتا ہے وسے تجربہ عال کرتے ہے وروغا اور فریب کے مقابلہ مین احتیاطا وربیٹیار چھوٹے چھوٹے قامدے علاق رفتار کے بیٹنے بغیرزندگی بسرکرنامحال ہتی سلہتے ہیں اور پیابتر ایسی غیر سوس اور كامل طورسے حصل مردتی ہن كرشا يداد محطبيعي بونيكا دموكا ہوتا ہے حالانك وسے تجربه دیر بینه اور ریاضت کے اوسی قدر ستیج ہیں جسفدر زبان پاکسی میشد خک کی <sup>وا</sup> تفییت یا دسےاوصا ف اوراییاتتین جومختلف منصبون اورسیون میتعلق ہین تجربے اور ریاضت کے نتیجے ہوتے ہیں۔اس صورت میں ہماری ابتدار رس جمیز کے علم وعل کے لئے ایک حالت تعلیم ہے اوراو سکے خوب اسبال ہے یہ کواوسین اورون کا حال ہمینے سے اوراوس ترمیت اور حفاظت سے جو ا ورلوگ ہماری کریتے ہیں بہت مدوملتی ہے تاہم بہت کیمہ ہمارے اور یعنی ہماری كوششش يرجهوزا جامات اورجيسا كداس تغليم كاايك حصد بآساني اورخود بخودعال ہوجا تاہے ویسا ہی ایک حصے کے لئے فکر اور کوٹٹش کی اور مبت سی اٹیاہ غوب بطبع كوما لقصد فروگذاشت كرك كي اوراورون كي طرف جومر گز مزغو ښين ملحت اورضرورت کی نظرسے دل لگانے کی حاجت پڑتی ہے اِ دس محنت اور شقت کے جبکی بہتون کوا و سکے منصب میں قطعًا خرورت پڑتی ہے لوگ سن جمیز بن ازبس نا قابل ہو سے اور دیگر منصب کے لوگون کو بھی اورا وقسم کے اشغال کی نسبت ہی صورت بیش آتی اگریہ دونون صغر سنی مین اوسکے نوگر نہ کئے جاتے۔ اورا وس تعلیم عام مین جوسب یا ستے ہین اور تعلیم خصوص مین جوخاص میشیون کے واستطيموزون ہے جیسا آ دميون کا برما وُ ہوتا ہے وبياہي اونکي وضع قرار ما تي ہے ا در خلور مین آتی ہے اور و سے جاعت النانی کی مثارکت میں کمریازیا دہ رسوخ عصل کرستے ہیں اور خملف مصبون کے قابل ہوتے ہیں وراونیرا مورکئے جاتے ہے يس ابتدا عركواك عده موقع مجناجا بيئ بوطبيعت عالم بمكوماتاب اورحيكا بالتقدس كلحال كحيد على كرنامحال باورهارااس زندگانی میں شروع سے آخر تک دوسرے عالم کے واسطے ایک حالت تربیت میں رکھا جا ناحکت آلہی کے بعینہ اوسی سم کے اہتمام کے مشا بہ سے جیسا ہمکو صفر نی مین س تریز کے واسطے ایک حالت تربیت میں مکھنا۔ ہماری حالت دونو کیفی تیو میں مکیسان اور شابہ ہے اور طعبعت عالم کے اکیب ہی قاعدہ عام میں شامل اوراوی کے ماتحت ہے \*

اوراكر بهم طلقأ درما فت نكر يكت كركيونكراوركس طرحيه زند كاني موجوده بهاح لئے تیاری واسطے زندگانی ایندہ کے ہے توہارا دریافت نکرسکنا امر مذکور کے قال اعتبار ہونے کی نسبت کوئی اعتراض نہوتا ۔کیونکہ پمکوتمیز نہیں ہوتی کہ خوراک اور خواب کس طرحیر سبم کی بالیدگی مین مروکر ستے ہیں اور قبل تجربے کے اس اعانت کا فیا ابھی ننیں ہوسکٹا تھا۔ا وراط کون کونہ توکیہ اس بات کاخیال ہوتا ہے ک<sup>ھ</sup>ھیا<sup>ا ور</sup> ورزشین جنکے وے اسقدرخوکر و ہبین اونکی تندرستی اور ہالیدگی مین مدوکر تی ہرائی خا ا و کل سنب رو کے جانے کی ضرورت یرا و نکونظر ہوتی ہے اور نہ وے اوس تربیت كے بہت حصون كا فائدہ شبھنے كى لياقت ركتے ہيں توجعي س تميز كے كاروباركى الیاقت علی کرنے کے واسطے اوس زمیت کے سب مارج مطے کرنا میستے ہیں یس اگر بمردر یافت کرسکتے کر صور توان مین زندگانی موجود ہ بمکوزند گانی آیندہ

واسطے تیار کرسکتی ہے تا ہم نظام رہانی کی شبید عام سے کسی دکسی صورت میرام ندکور کا خیال زیس قرین قیاس ہوسکتا ہے۔ اورجہانتک میری جمہ مین آیا ہے امر مذکور تو بوجرمعقول کہاجاسکتا ہے گوش تعالی کی حکومت میتیزہ کا جو کل دنیا ہے

سحاظ بھی نکیا جا وے م

(۷۷) لیکن گراو برخاظ کیاجا سے اور بطور نتیجے کے اس بات پرکٹی

Novice :

ازيدون لامان

C.K.

باب يتجم

ورتقوی حالت آیندہ کے لئے لیا تت لازمی ہے توادس دقت ہمکوصاف صاف اضح ہوگا کہ کیونکراورکر ۔ صور تون مین زندگانی موجودہ عالم آیندہ کے لئے حالت ری پہوسکتی ہے۔اور پدا مراس طرح واضح ہو تاہیے کہ ہم نکو ڈی اور تقوی میں ترقی سنہاور دینداری کی عادات کے ذریعیسے لنے کے محتاج ہیں اور عا دات ح ا وسمین ترقی کرسنے کی قابلیت رکھتے ہیں اور کہ اسی ترقی کے واسطے زندگانی ت ہوسنے کے اوسی طرحیر بخو بی لائق۔ ہے کہ کیونکراور کرج مورتون میں عالم رضاعت اور طفولیت اور شباب سن تمیز ۔ لئے تیاری لازمی اور بالطبع حالت ٹربیت ہیں + جوکھ ہم فی ابحال ویکھنے ہیں اوس سے ہرگزینیال نہیں ہو*سکتا ہے* .حالت *اینده ایک حالت تنها بی اور بیشغلی کی ہوگی بلکا گرتشبہ طبیعیت عا*لم لی بنا پرراسے قائم کیجاہے توکٹا بالهامی کےمطابق اوسکواکی حالت ٹارکت سمجمنا لازم آونگا-اور بیخیال کرنا کہ پیرشارکت مطابق بیان کتا ہالی یوی تغالی کی اسی حکومت کے جوزیا وہ تربلا دا سطہ اورزیا دہ ترمحسوس ہو کے استعال کے ہم مجاز ہون) ماتحت ہوگی ہرگز خلا بعقامعلوم بر ، ہوتا ہے گوا وسکی کو بی تشبیبہ موجو دہنو ۔اور ہاری نا واقفیت کراوس جاعت هيده كے اشغال كيا ہو تنگے اوراسوج سے اس إمركي نا وا تفيت كه او سکے افراد ہ بيهين صداقت اورعدالت أومحبت كيعمل مين لانيكا كولشا خاص موقع اور تحل ہوگا اس امرکا کو ای ثبوت نہیں ہے کہان فضائل کےعمل کاموقع اومجل نہوگا ا دراگریدام مکن ہوکہ اوس مزاج یا خاصہ کی جوا ون فضائل مخصوصہ کے روز مترہ لے عمل سے بعان پیدا ہو تا ہے اور جواوسکا نتیجہ ہے کیمہ حاجت نہوگی تو بھی ہمای نا وا تفیت ا*دس حاحبت کے ن*ہوسنے کی ادنی لیل بھی نہیں ہوسکتی ہے ۔اِس*قد رتو* وأتسليم كرنا بزيكا كرجو نكه عالم كانتظام معينه خيروشركي تميزرية فائمهب ببرح هضم جونكى ورتقوى كےعمل سے پيدا ہواكسى ندكسى طرحية بارى نوشى كے واسطے شرط ياليا قت لا برى صرور موكا \* جوکھہ کرہارے عا دات عال کرنے کی قوت طبیعیہ کے باب برا ور بیان کیاگیا ہے اوس سے باسانی واضح ہوتا ہے کہ ہم تربیت کے وسیلے سے تہذ<del>ہ</del> اخلات کی قابلیت رکھتے ہیں اور ایستی خصر کے لئے جوانسان کی شرارت کی زیاد تی سے یا اون نقصون سے نجھیں ننایت اچھے لوگ بھی لینے نفس میں بایتے ہیں ق<del>ان</del> ہے تہذیب اخلاق کی حتیاج شدید کے ٹا ہت کرنے کی حاجت نہیں ہے ۔ لیکن ٹا یر ہرخص اس بات پر آہنسیص تومینین کرتا ہے کدانسان کوجوز بیت کے ذ**ری** سے نیکی اور تقویٰ مین ترقی کرنے کی ضرورت ہے اوسکی وجہ کی تراغ رسانی ہوا ہے نفس کی فراط سے جونفس بروری اورعا دات ر ذیلہ سے پیدا ہوتی ہے قطع نظر کر النبان كى فطرت مين كرنا عاسبئه -النبان اورشا يزميع مخلوقات متنابي اينطيبيت لى سرشت بى سے قبل اسكے كرنيكى كى ما دات بيدا بون ناكامل إور را در است انخرات کے خطرے میں ہیں لہذا اس خطرے سے محفوظ رہنے کے لئے وے عادات حسنہ کے ممتاح ہیں۔ کیونکہ عقاع کی کے مہدارہا مرکے ساتھ ہی ساتھ ہجار باطن من انواع خواہشین جنکامیلان فا مر اشیا ہے خارجیہ کی طرف ہے موجودی ا وریبخورشین بالطبع ا درجہ ہجا نب میدائی کے تابع میں کرکن موقعوں پراونکو

عظوظ کرنا حیاہئے اورکس فقت 1 ورکسقدرا ورک ب ہے مگرمبدارنیکی نہ توا ون خواہشون کوحرکت دلیکتا ہے اورندا وشكے حرکت میں 'آنیکا ما نع ہوسکتا ہے ملکہ برخلا ٹ اسکے حبکہ اوکی اشیا ہے مطلوبًدل کے میپٹر نظر ہوتی ہین تو نصرت قبل اس خیال کے کرآیا وہ اشیا لیگ جائز حاسل ہوسکتی ہیں ملکہ اس امرکے غیمکن ٹانٹ ہو نے کے بند کھی اوٹکا اداکا بإطبع بهونا سبے كيونكەخواس كىمطاوب طبيعية كيسيے بى قائم رستے ہيں ورزندگاتى لے مظا کظا ورصروریات اورآسالیش کی چیزین اگرچه وسے بغیمعصیت حالہ ملتی ہون بلکہا ونکا چھل کرنامطلقاً غیرکس ہوتو بھی بطبیع مرغوب رتہی ہیں اور مبرف كسى خوامش كى اشيا سے مطلور بغيروسائل نا جائز ڪال نهين موسكتيں لاكر إوسك سیلے سے خال ہوگئین ہیں تواس صورت میں گواہیں خواہش کا حرکت میں تا اوردل مین چیزے رمہنا وبیہا ہم محصیت سے معرا ہوجبیہا کہوہ بالطبع اورلاری ہے تا ہم آ دمیون کوایسے وسائل نا جائز کے اختیا رکرنے پر آ ما دہ کرنیکاخوا منخوا ہ یلان رکھتا ہے لہٰذا انسان کسی قدرا وسکے معرض خطر میں ضرور ہوتے ہیں <sup>ایب</sup> در کرنا جا ہئے کہ اومیون کے را ہ راست سے وقع می خرت ہو لئے کے خطرہ ہ نیچنے کے لئے عام حفاظت کیا ہے۔ جاہئے کہ جیسا کہ خطرہ اندرونی ہے وسکی حفاظت بھی اندرونی ہوئینی کی کے میداعلی سے ہوا وراس میدار کونیظ علی ما تعلی ہوسنے کے قوی کرنے یا ترقی دینے سے خطرہ کم ہوجائیگا یا مقابلہ اوس خطرہ<sup>ا</sup> ب تربیت اور ریاضتٔ کے ذریعہ سے اس مس بکی کو ترقی کرنے کی قابلیت حال ہے اوراوسکی صورت یہ ہے کہو<sup>ع</sup>لی ہاتیں جواورو

کےمعائنہ حال اورخو داسنے تجربے سے ہمارے دلنشین ہو کی بین یا دیکھی جا ر کام مین بم شغول بون خواه وه اعلی بویاا دنی سجا سے دل کی مرضی امپینر م *فاطریہ چلنے کے پن*میشہ عدالت اورامرحت کاخیال *کھاجاے اور*آپ کواوسکٹے ا اس نظرسے عادی کیا جاہے کہ عدالت ہی کے اصول برجلینا واجب اورہار تقاضا بطرت کے موافق ہے اور کہ بینک روش میں تعالیٰ کے زرحکومت ہمکونوا <sup>م</sup>نخوا ہ انجام کارفائدہ خشگی جبکہاس طرحیرمبدازنیک و ترقی کے ذریعے سے (اوراس ترقی ہمکواوس طرحیرکہ بیان ہوا قابلیت حال ہے) عادت کا مرتبہ جال ہوگیا تومیدار ليكى بقدرابني قوت كے بمقابلہ اوس خطرہ كے بہيں مخلوقات متنا ہى ميلان كى اقتصا امخصوص خواہشون کے باعث مبتلاہیں صریحا ایک حفاظت ہوگی <sup>-</sup> پیط زیبال کہتا ینده مین خوام شون خاص کے قائم رہنے کاخیال سداکر ٹاہے اور اس خیال کا دفع ر نامحال ہے ۔ *اوراگر خواہشین بہتی بین تو*ظا ہرہے کہ او شکے اعتدال پر رکہنے ک لئے نیک عادات کی جوریاضت سے خال ہوئئن اورا نقیا دنغس کی ضرورت ہوا بهرحال گویه خیال شفصیل ختیار مکیاحا و سے ملکہ صرف اجمالی طور پر ذکر کہا جا و سے توجم سل ہنزلداوسی بات کے ہوتا ہے کیوکدنیکی کی عادت کا بطریق مسطور ریاضت حصل ہونانیکی میں ترقی ہونا ہے اوراگرعالمرکے انتظام میں نیکی دور مدیمی کا متیاز ملحظ رکھاگیا ہے تونکی میں ترقی ہونا یا بضورت خونشی کی افزالیش ہو گی 🛊 بيان مطورة بالاس واضح بوكاك ومخلوق جداست منا ديداك ك بین کس طرح اپنی جهلی حالت سے گرجاتے ہیں اور وسے جورہتی میں <sup>ن</sup>ابت قا ہے ہیں اس ہتفلال ہی کی وجہ سے تیکی کی ایک محفوظ ترحالت کا کرے ہیں

بابسيخ Circles ( بال مير. آتي. ن كاازرا هلماوعل -باتنائ*ب ہے کہ اونکی د*ندگائی *گی ح*الہ میق کامل میدا کی گئی۔ ويدموجود بإن كووسه الماليان المالية ت مير، آونگي ليكر. إگراوسكي بيعاجازت يااوسكي مخالفه لے موقعے کم سلے ترقی

سيخفيف اختياري نفس بإورى كوخيالي بو كيون نهوم نا حائز کورز قی دھے گی اوراس سے زیا دو بڑیا دینامکن ہے حتی کہ شایداتفا قات فصوصه کے جتاع سے وہ میلان اینا اثر کامل میداکر تاہیے اور راہ راست ست ل<sub>داه ہو</sub>نے کے خطرے کا اتجام واقعی گرہی ہو تا ہے اور پیخطرہ *صرور تا* خواش منس کی طبیعت سے پیدا ہوتا ہے لہذا اوس کا دفع کرنامحال تھا اگر جداوس <sup>سے</sup> عصیت سلامت گذرها نامکن ہو۔اوسکی صورت مثالاً بیہے۔ فرضکا رکس شخص کے لئے ایک سیدھی را ہمجوز کی گئی ہے جس مین ثابت قدم رہنے لئے توجہ خاص کی صرورت ہے لیکن گروہ اسقدر توجہ مکرے توہزار و ل شا سے کوئی شنے اوس کا وصیان بھٹکا کے اوسکورا ہ سے رگشتہ کسکتر رہے ہمنین کہ سکتے کہ کجروی کی ہلی ہی اشکارا حرکت سے نظام باطنی کسقدرا بتر ے اورادسکی ترشیب میں برہمی آجا ہے اورادس تناسب میں جس<sup>سے</sup> ت بالني هي ادرجسيراو سيك تركيب كي درستي موقوف تهم رتغه واقدم و دسی کی مکرارها دات پیدا کرمگی اوراس<sup>ه</sup> رمخلوق جواست منا ديدا كئے گئے تھے اپنى ستقل وضع میں لقدراننى كو فتارہ ی کمرار کے فاسدا ورزیون ہوجا سینگے ۔ گریرخلاف اسکے مکم بھاکہ مہنلہ وط س اختیارکرینے سے یعنی مبدارتیکی کی جوا وکل نظرت کا ایک جزوتصورکیا ب بروی من ابت قدم رستے سے اوراس ناگز بر کا جو صرورة خوابش نفس سے جواد کلی فطرت کا دوسرا جزوسیے پیدا ہوا ىقا بلەكرىنے سے اپنى ترقى كرسكتے تحقے اورا پ كونىكى كى ايك اعلىٰ اورزيادہ تر

ت پرہیونچا سکتے تھے۔کیونککسی ء صبہ تک اپنی صلی حالت کواسرط محيح وسالم ركھنے سے او تکے خطرے کی تحفیف ہوجائیگی اِس لئے کہ خوا نفنسا نيداطاغت كىعا دى ېوستے ہوتے بآسانى اورخوا ەنخوا م طبیع ہونگى اوراون فلوت کی منیت اس خطرہ کے مقابلہ میں جوروز بروز گھٹتا جا تاہے ترقی پائگی ت سے مبدار نیکی قوی ژبوجائیگا یہ دونون یا تیں. بھا دات ورمین داخل مہن یس امور قبیحہ مین نفس پروری نەصرف بزات خودمعیوب يلكه نظام بإطنى ورخاصه كو فاسدكر تى ہے ۔اورانقیا دنفس نہصرت بزات خود ا ہے بلکہ نظام باطنی اورخاصہ کی صلاح بھی کرتا ہے اورمکن ہے کہ اسقد جہلا کھ يهوسنا وسي كذكوخوا مبشها معضعصوصه كامبدار نكى سيمطلقاً موافق ببونا نامكن قىوركىاجا دى اورىنا راك شلىركىاجا دىكەلىسى خلوق جنكوا دىرفرض كى<sup>اج</sup> بشدنا قص رسے آ دینگے تاہم! دیکے را ہ راست سے نحرف ہونیکا خطرہ از حد ہوجاسکتا ہے اورخطرہ کا قیماندہ کانسیت (بشرطیکدادسکوخطرہ کہ سکتے ہون کے مقابلے میں ایسی کا فی اوروا نی حفاظت ہو) او کلی دیری بوری تقویت ہوتی ـگرتا ہم ممکن ہے کہ او سکے یہ اللی تر درحہ کا کھال عادات حسنہ پر حوالی تربیت ، مین صل بهومئین شمل رہے اوراوکی میرکامل ترامنیت اونھیں کی فیا فاص پر ہوقو ف رہی آوے اِس طرح سے اِسی مخلوق کے جنکو خلالے عظیم يبداكياخطامين يرنزيكام كانصاب صاب مصور يوسكتاب بسرمكن بسبحك علاوہ اوس مبدارنیکی کے جوحت تعالیٰ سنے اونکی ذات میں بیوستہ کیا ہے وسے شركوجبيراو تكي خطرس عا دات حسنه کی حفاظت کے **محتاج ہون**۔اوس

Q

41

یا عدم حفاظت کی بناہے اونکا نقص تصور کرنا جاہئے حیسکے لیتے عا دات سنڈلانی بلطبع ہن ۔ادرچ نکہ وے تربیت کے ذریعہ سے تہذیب اخلاق اورتر قی کی آلیا بالطبع ركهتے ہين بسر ممكن ہے كہ ہى نظرے او كاكيفيات مخصوصه مير. پيداكيا ما وری ہونینی اسے کیفیات میں پیدا کئے گئے ہون حونکی رمز برقی کرنے کے واسطے او تک لئے خاصتہ حالت ترمبیت ہوئے کے لانق ہو ﴿ گریه با ت اوکل نسبت کتنی زیاده صادق آ دیگی جنبون سے ایخ طبیعت کم فاسدكر والااورايني صلى رستى سے جائے رہے اور لینے نظام باطنی كے خلاف عمل کرنے کرتے جائج خواہشہاے نفسا نیہ حدسے سجا وزکر کئیں مخلوق سنہا ا شایدتر تی کی جتیاج بڑے گرخلوق کوجنمین ر زملیت آگئی ہے تجدید مال کی قطعی ہے۔ تربیت اور تعلیم ہر درہے اور مرسم کی زمی اور درشتی کی اوسک واسط مفیدے گرائکے کئے قطعًا ضروری ہے۔ اور لیکنے واسطے نیز درشت ترا ور درجہ اُلی ا کی ترمیت کی خرورت ہوگی قاکھا دات دیلیتدر بج محو ہوجا مَین اور ا وسکے انقیا دنفس کے مہل طاقت جونفنس بروري سيصفروضعيف ہوگئي ہوگي بحال ہوجا وسے كەمبدا رنيكي کی صلاح ہوا درعا دت کے مرتبے کو ہونچا یا جا دسے اکردسے خوشی اور انہیت كى وس مالت كوجونيكى سے عصل بوتى سے مہونجين ٠ مترخص ج غور كريكا اوسيرصا ف ما ت ظاهر بوگاكيما لمروح داس م

مقالطه دې کانجربه مکوهال مونا خود مه ارا بار با گراه کیاجانا- بدی جودنیامین ازس

الج بارہی ہے اور وہ بیدا بری جواس بدی کانتیجہے۔ خود اپنے تجرب يا ورون كى حالت دكھيركة كليف اور نج سے ہمارا آشنا كيا جانا-انمير . سيعض بإمتين اكرجه دلون يرتا ثيرات ناصواب بيداكرين تابم جب دونير بخوبي غوركيا جاتا ب ب كى سب به مكواعتدال متقل اورمزاج سليم پر لاسك كاميلان *مربح أ*لهتى ما مزاج کہ لہوولعب اورخودرائی ہیں کے بالعکس ہواوراوسر ترجیان وی العكس ببوجوطبائع ناتربيت بإفتهمين ميلان موجوده يريطينه كايا ياجا ماب تخريبے مين جيمکوحالت م وجوده سيحابني ضعيف البنيناني كااورخوابهشها بقید کی بیرغیراعتدالی کاحال ہوناہے اورنیزاوس قدرت کاجوالیہ زات نامتناک ہے اوٹھا نے کی قابلیتوں محتلفہ کے وسیلے سے جوار<sup>ہ</sup> ہےالغرمن اوسر قبیماور درہے کے تجربے مین جوحالت موجو دہ -بهب كطبيعت عالم كانطام الساسب كمخلوقات كے اپنى مصوبیت اورتوبی كنے كا نەصرى ام كان اورخطرہ سے بلكه امر مذكو لان *وچو فیصحیں ہے ہمکوانیے* نفس میں بری کی تعدا ہوٹیکااوراس امرکا کہ ہمرڈکھی ہونے کی قابلیت رسکتے ہیں ایک ادراک جہل ہوتا ہے اور چونکہ بیا دراک عمل وتھے پیسے پیدا ہوالہ ذامحض وراک علمی سے ازار مغائر ہے کہ اعلیٰ اور نہایٹ ستقل و کامل حالت میں ہنیت مخلوط لی کسی قدر ہی قسم کے ادرا کات سے جواد نمین سی حالت آز مالیش میں سیدا ین ہوئے پیدا نبو۔اوراس عالم من نمکی اور بدی کا بھا ظارکھ زندگانی بسرکرنے سے (اوراس طرح کا محافا رکھنا اس عالم مین لینے واجیا

بحالانے کے لئے تا گز رہبے ممکن ہے کراس شیمر کی تا ثیرات ہما ہ لاز وال يبداكرين يمطالب مُدكورهُ بالا كا زياد ه ترمفعهل بيان بيب كرا مرّناحاً ث یا پ تخریص مه وراسینے داجیات ادا کرسانے کی مشکلات ، اور بلا فکرا ورتر ہ و ت اختیارکرسلنے کی نا قابلیت ۔اور پوسے کل نا حا سزا نام غوب الطبعے سے بیجنے اوراتیا ہے مرغوبہ کے عاصل کرنے کے موقعہ جو بھکو ع ہر، یا صرب ہمکوا و سکے عال ہونر کا گمان ہی ہے جبکہ ہم روسائل جائظتھ یا آسا بی اونکوچاله نهیر : کرستگتے ہیں ان بانتون سے بعنی بدی کی دامر شتری اوراغوا دہی کے باعث عالم موجودا و تکے لئے جواپنی صداقت قائم رکھا جا ہے۔ ہیں. پالخصوص حالت تربیت ہوسنے کے لائن سیے کیونکہ خفاظت نفس اور ستقلال إدابيغ خوامشها سے نفسانيه كي مخالفت كرنا انے صداقت فائمر كين لئے لا برہوتی ہے۔ اور نیکی رعمل کر سے میں ایسے نذکر خاصکی اور شیت اور نقیا دنفس کی ماضت ہماری طبیعت کی سرشت کے باعث نیکی کی عادلت میا لنے کامیلان خاص رکھتی ہے اور پہنکی کی عادات مذھرون عمل وقعی پر ملکنٹر بدارنیکی کی ریاضت کے زیادہ ترجاری رہنے اورکثرت سے عمل میں آسلے یانیکی کی زما دمستقل اور قوی ترکوسشش پرجیکاظ و قعل مین ہو دلالت کرلی ہین۔ فرضکروکہ کو ای شخص اپنے تنگین ایک عرصے سے کسی خطا کے اڑکا ب يخطرهٔ خاص من جانتا ہے تا ہم اوسکامصم ارادہ ہے کہ اوسکا مرتکب نہر ارا و ہے پر تا بت قدم رہنے کی نظرے ہروم اوس امر کا یا در کمٹا افور لی نگہانی کرنا بدرجۂ علی اوس نیک کا مرکا ہردم عمل کرنا ہے اور بیما شامیخر

ہوت*ااگراسا* سے کہوہ افعال میدارنیکی کی ریاضت ہون اور ج ہے اوراس امر کا ہونا مرقتم اور ي فام مدما مر وسے لیکن اوس بہروجوحیٰدان محاظاکرسلنے کے لاکو ہنر سے کیا گیا کہ ایسا ہوکہ اوسکو ہجا عثنیٰ سمجنے کے (اورشایدوہ

ی کے خیال میں آو ہے کہ اوس سے تقریب سطور'ہ الا کا ابطال 'کِلتا ' حالانکہ برامرنئین ہے اور ممکن ہے کہ علاوہ اسکے اور کیمی شنیات ہون ہ<sup>ی</sup> تمرکے بیانات ہرحال میں اورحر*ف بحرف ص*ا دی آنیین سینتے۔ یہ کا نی لیے ہبشترصا دی آستے ہون۔اور رہے رٹا اس قدرصا دی آتے ہیں کہ او بسے ہے (اورمقصد بھی اون سے ہی قدرہے) کہ عالم موجود کی اور تقویٰ مین ترقی کرنے کے واسطے مخصوص حالت تربیت ہونے کے لاکن باعتباراوسی معنی کے کہ بعض علوم آ دمیون کی توجہ مکیبوکرنے سے طبیعت مین بخو کی عادات پیدا کرسنے کے لائق میں البتہ ندا ون آ دمیون کے طبیعت میں جو دا نہ اُٹاو بلكه اونكي جومتوجه بون 🕆 فی الواقع اکثر آدمیون کے لئے حالت موج<sub>و</sub> د دنیکی کی مقامر تربت ہو سے اسقدرببید ہے کہ خلاف اسکے الیامعلوم ہوتا ہے کہ و سے اوسکو بری کی جآ یت بناس*تے ہیں اور دنیا کی بری انواع طر*بقون *سے تحرب*ھرعظیم ہے جیسکے عہث و نیا نیکون کے لئے (حبقدرکدوہ ہے) نیکی مین تربیت یا نے کی آلی حکمہ ہوجاتی دعوئ ننین ہے کرانسان کے نہیں حالت میں جیسی کرحالت ا كيئي البيكاكل مدعاا وركل ضرورت بيان كيجاسكتي ہے جسفدر كەخرا بى عام مرد كھالم ويتاب سوريب كربعض شخص جواينے نفس مين صلاح كا درجالت صلى ريجال مونیکا ما قر*ه رکھتے ہیں دونیکی اور دین کی آگہی برج*وا خصین دی گئی ہے خواہ وہ زیا دہ واضح ہوخوا ہ زما و مہم غورا درعمل کرساتے ہیں اور کہ عالم موجو د کسیے شخصون کے لئے صرف نیکی کی رماضت ہے بلکہ رماضت کے متعد دطر بعی ن اور درجون سے امتبار

5.2. B

(75. JOH

Berein BARIN SELSI

محل ديدمزي الهاحيل

J. J. J.

Sign T

J. 60%.

Light

بالتبيح باوه تھي ترقي دو۔ صحبت مین حنکی نکامثل اونشخصون کی نکی تے یا ہتر نہیں ہوتے ہیں کوئی تخص ح طبیعت عالم کا ت وتمين ترقي بنير. } ويح بحاظارتا م واس *ا مرکے* ثبوت می*ن که عالم موجو* دست ربیش نکرنگا کیونگرمشارخمهاے نیاتی اورام عینهٔ ب*ک بهونچین تامرلاکهوا ماموی* لأثاونين بسقبل إدس ويسصكوبهو نخيف لئے دراہ ہونظر رکھی بھی اورای دھرسے اس امر کابھ بخاو نکے لئےاس کچل کا کا کا کا رنا مرنظر کھا تھا۔اگر جیاس بات کونف ے بے کھے رہانتیں جاتا کہ جب ا جوہم نظام عالم میں سکیتے ہیں کراسیاب خارجیہ کے دربعیہ

ال اورآ بندہ کی بربادی خوفناک ترجوخو داو سکے بینے اونکی بدی کی دجہے ہوتی ہے سمجه مین نبدی تا تی پ تهذب اخلاق کے گا تصورسطور ہ یالا کی اسبت ایک دوسرے طرزركعي اعتراص بهوسكتا ہے كرحيىقدرنيك جليني اسيداور بيمے پيدا ہوتى ہے ا وسقدروه افزایش اورتقویت عرف اوس محبت کی ہے جوہم النی ذات خاص سے تکتے ہن مگر جق تعالیٰ کے احکام کا بجالانا اس بحاظے کہ اوسنے مکر دیا ہے ا نیرداری مین فرخل سبے گوامیدیا بیم سے بیرا ہو۔ اور ایسی متواتر فرما نبرداری ست وسكى عادات بيدا بيونكى اورصداقت أورعدالت اومحست كالهميشة بحاظ ركھنے ن فضائل مخصوصه کی عادات حدا گانه پیدا بهوشکتی مین ورانقیا دنفسر اوزفسر سی كى عا دات ادس مصيفتيناً ميدا بونكى جب كبيم صداقت ماعدالت يامحبت كيظ سے نفسر کشتی لازمراوے۔اوراوس طری باریکی کی کوئی بینیا دنہیں ہے۔بازار بعض لوگ دین کوجوامیداور بیمے سرآمہ و تاہیے بیوقعت کرنے کی غرضے س معاملہ میں فرق نکا لنے کا دعوی رکتے ہیں کیونکہ صداقت اورعدالت! و

ر کیسی متفوی ہر ، بلکہ ہرایک انمیر ہسے بدار محرک فعل ہے۔ا وروہ تخص جواونمیں ہسے وس نظام كاحاكم مميزنبا يه چند با تيرم سطورة بالاجنكا ذكرنيكم رك ت كالك ومكرصة لازم اربسر اختیار میں کہانے تئیر، اوسکاعادی ا وسکے لائوں کرف نے کے واسطے ضرورہے مگر ہمارا یہ خیال کر نامتجر میر کا نتیجند ہے۔ رغ<sup>ا</sup>لبالی سے خیالات ہے اعتدالی اور بے قیدی کے پیدا ہوستے ہیں ہار

عالت خارحی مین جیسقدر کو بی شئے باعث عدم قناعت ہومکتی ہے توت واہم ایوقع ٹ عدم قناعت ہے فی الواقع ہیج ہے کہ دصورت نہو سے رنج کےصبر کام و قع ہے کہ اس طبیعت، کی جینے صبر کی تربیت یا ان مہوں سرور ، ت پرجوبم این ذات سے رکھتے ہیں اگر صرب بنظر میدا ، فعل ہونے کے رہا <sup>ظ</sup>ا لولینے فائد ہ<sup>حقی</sup>قی کی پیرو*ی برآ ما دوکر تی ہے توو*ہ ہر*عال می*ن ی تعالیٰ کے احکام کی فرما نبرداری کے مبدا رکے مطابوت ہو گی بشہر طبکہ ہمارا قائدہ میح صحیح سمجماگیا ہوکیونکہ بیرفرما نبرواری اوراسینے فائد ہقیقی کی بیروی ایع: ورت ہرحال میں ایک ہی بات ہو کی تاہم جیسانفنر کی خواہشہا سے محضوصہ حق تعالیٰ ليمطلقاً اوريميشه مطالو بنيرن بوسكتي بين وبيا هي مقتضا کے جوہم اپنی ذات خاص۔ سے رکھتے ہیں بمطابق ہوسنے میں بھی کا مسب سمعیت پرصرف نبطرانیے فائیسے یا خوشی کی غواہش کے بواظ کیا جا وسلغ مین کلام ہے کہ زایسے موقعون پراور نداسقد رحرکت مین کو وسے کرنظام عالمہ یاتعبیر ۔ آگہ کے موافق اوسکی خواہش کا پورا ہو ناغیمکر ہم ن ہے کڑمیع مخلوقات کے لئے تسلیمرکی عادات کی جزورت م ظاہرسیے کرانے نغنس کی محبت اور نزمخصوص خواہشہا، نے کی نظرسے بینی اس تظرسے کہ اوکا ظہور مہنوز قعل میں ہنوا جو بیت ہو درہم رہم کرتی ہیں لہذا تربیت کی محتاج ہیں عمل نیک کرنے میں اورع تعال رضى بجألاسك مين اون خوام شهاسة مخصوصه كامارنا او شكصنعيت كرنكاميلا

کتا ہے اور نیزانس امر کا کرنفس کوا وسقد رخوشی برجوبہا رہے واسطے مقرر کی کئ ہے رہنی اور قانع ہونیکا عا دی کرے بعنی اوس محبت کوجو ہم اپنی ذات سے رکھتے ہیں اعتدال پرلاوے - گرت لیمرکے واسسط تکلیف ایک تربت مناب ہے۔کیونکدا وس آزمانیش میں جیسا چاہیے وہیا ہی عمل کرنے سے اورا وسپرا*و*ر تظرسے جیساکہ دین سکھا تا ہے کہ خدا کہ طرف سے ہے کا ظاکرنے سے اورا تا لمرح قبول کرنے سے کداوسکی مقرر کی ہوئی ہے یاادسکواپنی دنیا میں اورانیے ت حكەمت رواركھٹا اوس ، ہوجائیگی۔اوراسی مثالعت سےاوراطاعت کےمبدا نعل ہے ہمین وہ مزاج اورخاصہ پیدا ہوتا ہے جواوسکی شان کے لائت ہے اور نظرمحتاج مخلوق ہونیکے ہماری حیثیت کے ہاگل ناسب حال ہے اور پندین کہا جاسکتا ہے کہ ایسا کرٹا طبيعت كونفنس قدرت كي متابعت كاعا دى كرناب كيونكهنفس قدرت تواثفا قيام بے ثبات اور نا جا کز ہوسکتی ہے ملکہ یہ توا و سکے اختیار جائز کی نسبت جو ندا تدسم سے بلندا وربرتر سے اسنے نفس مرب سلیر کا مزاج بیدا کرٹاہے + الغرض إس دنيامين حالت سن تميزكے لئے ايساخا صدا ورايسے وصا نروری ہیں جوسرشت سے ہمکو ہر گزعطا نہیں ہوتے ہیں ملکہ اون کا حالم کرنا زنداً ں ایک منزل سے دوسری منزل طے کرسنے میں بعنی عالم طفولیت بهونجنے میں بہت کی ہمارے اور نبحصر رکھا گیا ہے اور اس فرض ہے جم توتین عطاکی گئی ہیں اور شروع زندگانی میں ہمواسی حالت میں کھا ہے جواسم ع ب حال ہے۔اورام فرکورہماری حالت

ےعالم کے واسطے تہذیب اخلاق کی تنگہہ ہے تشبیہ عامر رکھتا امرکے قال اعتبار والے کے خلاف کرندگاتی موہودہ۔ عتراض کرنا ففنول ہے کہ ہمرکا شکلیف او خطیسے سے جو ت کے لئے ناگزیہ بے نجات یا سکتے کتھے آگر ہم مکیبارگی اوس طرح كے مخاوق اور این خصلت كے شخاص پیدا كئے جاتے جو ہارا انجام كار ہونا ورتفا كيونكه بمرتخرب سيمعلوم كريت بين كرجوبها راانجام كارمونا متطورب بسے افعال رہوقوٹ رکھا گیا ہے اور پرکطبیعت عالمرکا فا مدرُ عامرین ہے کہ خطرے یا تکلیف سے ہمکویری کرے ملکہ بیسپ کہ ہمکوا و سکے بروہشت کر لائن کوے اورا وٹکا برداشت کرنا ہمیرلازم رکھے۔جو کیجہ کہ ہمرنے خود خال کی ے نقصون کے لئے ثلافی بالطبع او خطرات کے <sup>ال</sup> صاظت ہیں کیونکہاسیے آپ کواون لیا قبون کی تحصیل میر مبشغول کرنا ظاہراتھ ہیعت کے ا*وسی قدرموا فق ہے جسقد راشیا سے خارجی کی تھسیا* ہو ۔ ہ<sup>ا</sup> وتاج ہر ، آپ کوشغول کرناا وسیکے موافق ہے اور خاصکرا ہے د نیوی قائد ی کاظ سے لینے نفس مین بذریعہ توجہ اور ریاضت اور تربیت کے میادی ليه كاپيداكرنا اورتر قى دىيا مخصوص شروع زندگانی من ملكه نېرگل د وران عمرين ش اور قواعد طبیعه سکے طبیعت عالم کا صریگا ایک قاعدہ کاکیہ ہے۔ اور دونون مرہماری بسند برچھوڑے گئے ہیں کہ یاتو ترقی کرکے اپنی حالت کی جہلاح کر و یا درصورت عدم ترقی کے ناقص اورخوار رہیں۔ لیس اس بات کا امکا ن کا حالت آینده کی خوشی اوراوسکی لیا قتهاسے لازمه کی نسبت بهاری بهی صورت بهو

Chia.

C.C.

کے بیانمیں بایں نظر کہ اوسکاعمل سطوره سے ظاہرہے کا انسان کی حالت ہا بودوماس جهرن اس جهان کے اورمتالعت اوس حکومت المبیہ کے جسکا تجرمہ آ رہے ہیں ہما ری اوس حالت سے جوعالم دیگر ماچکومت آیندہ کے لئے مانظر کا کئی ہے اور جبکی تعلیم دین کر تاہے از سبر مشا بہ ہے۔ بیس گر کو ایشخصر کے لاک ا قائل تقدیر تورین در بی کیے گا) کسیلی اِت سے مسکلہ جیرعام کی مطالقت ہوگتی وال بطريق تشبيه جهان عهادت پيدا بهونا ہے كه آيا اوسكود وسرى مات بينى | بنفنسه نظام دین اورا دستکے ثبوت سے بھی جبرعا م کے مطابق ہونیکا اقرار لاز کم<sup>تا</sup> ا ہے یا نمیں۔ ناظرین پر پوشدہ نربر گا کہ بیسوال جواس مقام پر درمیش ہے کہ آیا ے اوسکی دین سے بھی مطالقت ہوسکتی ہے یا نہیں ۔ اوراگر میکتی ہے توافعہ قائل تقدر کولینے ذہب کے بوجب اس بتی کے نکا لینے کا کیا حیلہ ہوسکتا كهدين سي مشير كا وجود بهويمي نهين سكتا لور يؤنكها يسية قياس بعيداز عقل برجبر جبرعام سب بحث كرك سے اخلاق اور پيدي كى كالازم الوقوع ہونا بلا تامل عيان ہوجائیگا ہیں امیدہے کہ ناظرین اوسکی بجث سےمعذور رکھنے میں تا تا نغرا فینگٹا ر ، چونکطبیعت عالم کے ایک موجد نمر آبان سے ایک

عا کم طبیعی کا وجود نثر وع سے بمنزلهٔ ثابت کے مان لیا گیاہے اور و نکه اس ثبوت. رة مین شاید میاعتراض مسکلهٔ جبرگی بنا پرخیال کیا جا وسے که پرجبر مذاته جمیع اشیا کی خِلقت اوربقا کی علت ہے توقبل غور کرنے اس مات کے کہ<sup>م</sup> ما اما<sup>حا</sup> کم میّنہ خیروشرکا وجودیا ہمارے حالت دمینیدمین ہونیکا ثبوت اس اعتراض ہے روہوتا ے ماہنیں اعتراض مذکور کا جواب شافی دینا یا بدا مرواضح کر دینا صرورہے کہ اگر تقدير كوہم اون باتون كے ساتھ جوہمارے تجربیمین بقینی طورسے آتی ہم خطبق مان لین تو تھی طبیعت عالم کے موجدا ورحا کم مرتبر کے وجود کا شوت رونہیں ہوتا ہے۔ جسر صورت می*ن که قائل قدر ریکه تا ہے کیگ نظا مطب*عیت عالماوار فعا النسانئ ورمرشئ اورشكل وكيفيت اوسكي بالبحرب اوركسي اورطرحه أوسكا بوناعكن نتها تومقام غورب كهاس جبرت تأمل اوراقتيارا ورتزيج اورميا دى مخصوصة موافق اور تبظرغا يات مخصوصه كعثل كرنامنتفي نهين بهوتا سبه كيونكه يذهميع بالترتجبه یقینی سے ثابت ہیں جسکے سی مُقربین اورجہ کا ہرخص ہر المحددرک کرسکتا ہے اوراس سے پرنتے کی اپ کہ مجرداور نفسہ جبرے نظام طبیعت المراور اشاکے موجود ہونے اور اپنی موجودیت برتا بت رہنے کی علت ہرگز بیدانہیں ہے ملکام وه کیفیت علل ہوتی ہے جوا وکلی خلقت اور موجو دمیت سے متعلق ہے بینی پر کارشے موجودہ کا خلاف ہئیت حاصلہکے دوسری طرزر برموجود ہونامکن نہتھا۔ یہ قول ہرشے طبیعت عالم کے موافق جیڑا ہوئی ہے اس وال کاجواب نبین ہے کہ آیا اس جهان کا وجود حبیبا کرہے بوسیار صناعت کسی فاعل مرتبر کے ہوا یا نتین ملک محضر وورسے سوال کا جواب ہے کہ آیا اس جہان کا دجود جیسا کہے او*ن طر* 

باكثشم

جبر کہنے ہیں یااوس طرسلقے اور وضع رجب کواختیا رکھتے ہیں<sup>.</sup> کی کیجیئے کہ ایک شخص جو تقدیر کا قائل ہے اورایک جومحسوسات ستجر سرکے موافق عمل کرٹا ہے اورآپ کو فاعل نہی اختیا رجانیا ہے آپسمیر بجٹ اور ا بنی اینی آراے کی نائید کرتے ہون اورا تفاق سے ایک مکان کا نظیراً ذکر ہوت**ہ** و ا مریمتفق ہونگے کا پیکوئر معاریے بنا یاہے۔اوراس معاملہ میں مخالفت راہے ی بوجها وس اختلات کے جو درمیان او شکے نسبت جبرا وراختیا رکے ہے بیدانہوگی ون اس بات مین که آیامعاری اوس مکان کو بالبجیر بنایا ہے یا بالاختیار ع<sup>وں</sup> لیجئے کہ بعدازان نظا مطبیعت عالم رکفتگوکیجا وے اورسرسری طور پرایک اوسی . و ه پانجیرے اور دوسرا بالاختیار تبلاوسے لیکن *اگر ب*دا لفا ظا**وشکے ب**اعنی ہین ىۋجىساكدانىك كى مراد يالضرور فاعل ذى اختيارى*ت ہوگى دىييا ہى دوسوے كوا*ك مركالامحالها قراركرنا يزيكاكها وسكى مرادفاعل بالجرسي خواه وهامك بهوما زماده ميونكەڭ دەمىنىد فاعل كىسى <u>ئىنتە</u>كەنىيىن بوسىت مېن- فى الواقع بىم چى تعالى كى ات کوواجب الوجود سیحتے ہیں جب کاخلور بلاکسی فاعل کے ہواکیونکہ براسے نفسر بے انتہا ای مینی ہے یا یا بی اورا بدست کی صورہ وہدینہ کو جسکا وجود ہم لینے خیال لتة بين بإسلة بين تو مداسة معلوم بوتاس كربالضروراور بهارسے خارج مین ہے جواس صورہ ذہبنیہ کا مصداق اورا ہے۔اورازانخ کرمصورت مثل اورصور کے ذی صورت پر ولالت کر تی ہے لہذا یه نتیجه *رآ مربواکدایک ایسی دات از لی اور فیرمتنا یسی اور غیری* دود کامونا لابد*ی ب* جسکے وجود می*ں ارا دت کو دخل نہیں اورا وس سے میزا اور مُنت*ر ہ ہے ۔اور زیا<sup>تیان</sup>

ونے کے باعث بیان کا ایک طرز رواج یا گیاہے کہ جبری بقالیٰ کے وجود کی صل اورعلت اور بیان ہے۔ مگرینیین کہا گیا ہے اور نہ ہر گزر مراد بہو<del>گئے ہ</del>ے شئے جیسے کہ ہے اس قسم کے جیرسے موجود سے الیا جیرکے طبیعت عالمہ مین ارا دت پرمقدمہے۔مین کمتا ہون کہ یہ مراد ہرگز نہوگی کہ ہرشئے اس قسم<u>ر کے جس</u> موجود سے اوراسکی چندوجوہ ہین مابخصوص اسوجہسے کہ یدامسلم ہے کہ انسا ہے افعال ارا دیہ سے نظام عالم مین بہت سے تغیرات واقع ہوتے ہیں۔ اوراً کس کو اس امرکاانکار ہوتومجکوادس سے تقریرکرنیکا دعویٰ ننین ہے ﴿ امور مذکورہ سے اولاً پنیتے ہمکاتا ہے کہ جب کو کی قائل تقدیر یہ دعوی کر ے کہ برشنے جرسے ہے تواوسکے کلام سے لامحالہ پیعنی پیدا ہوتے ہیں کہ ہر ایسے فاعل کے وسیلے سے ہے جوبالجیزعل کرتا ہے۔مین کتا ہون کہ اگر جاد ہے ولامحاله بين عنى بيدا بوسكته بين ممر مجلولقين كامل سب كرحتى الامكان وه معنی کوشلیرنگرنگا اورثا نیا یه کرجبر حب دربعه سے لیسے فاعل کافعل کرنا قیار کیا گیا ہے تدبیراورارا دہ کونتفی نہیں کرتا۔ سیر اگرطریقہ تقدیر شاپر کرایاجا وہے تو وس سے دنیا کی ساخت کا بیان صرف اسقدر طال ہو گاجسقدرا کی مکان کو تعمیرکا عال ہوتا ہے اوزیس۔ دنیا کی ساخت کے لئے جرکے قیاس بران فاعل بالجبركے مان کینے کی اوسی قدر ضرورت پڑتی ہے جسقد راختیار کے قیاس را کی فاعل بالاختيار كى صرورت ہے۔اور چونكه نظام عالم میں ارا دت او علل غائيہ کے ا منا ریا ہے جائے ہیں لہذا اس فاعل کا ایک صانع مرتبریا ذی اختیار ہونا موا طریقہ جبر سکے ( درصورت اوسکے عمل تصور کرسانے کے ) اوسی قدر واقعی ٹا ہت

ہوتا ہے جسقدر موافق طریقۂ اختیارکے ثابت ہوتا ہے جب اس طرح معلوم ہوا کومسکار جراس امرکے ثبوت کی کطبیعت کم کا ب موجد مدترا ورومنیا کالیک حاکم طبیعی ہے نفی بندیں کرتا تووہ مذكوره بالاست كلتا ہے اور میں مجبتا ہون كه اوسكا جواب شافى كھى اوسى سے حا ہوگا یہ ہے کہآیامسکا کہ جبراس قیاس بر کہ وہ نفس امکان اور و نیا کے نظام اور وس حکومت طبیعی کے جوجهان رہب اورجب کاتجربہ بم کرستے ہیں موافق ہے ارام بقین کی ک*ر ہم حالت دین میں ہین کل وجو ہوق* قال کی نفی کر یاہیے یا ابر<del>س</del>یا لی دیں سے ادراو سکے نظام اورا و سکے نبوت سے مطابقت بہولتی ہے + فرصنكر وكدكوني قائل تقدريسي كوامام طفوليت سيصوافق إينه فهر وتعليز لوسے اور وہ الو كا اپنى حقل سے ينتيج نبكا كے كہ جو نكم كج وعلاوہ اور سشل کے کھاتا پیون دوسری موش ا**ضیار کرنا ممکر نہی**ں لہذا میں تفرس اوآ فری<sup>ج</sup> ونو<sup>ن</sup> ے بری ہون اور ندجزا کامستوجب ہون اور ندسزا کا فرضکرو کہا وس سنے اس عقيده كيموافي نفرس اورآ فرين كاادراك ل سے مثا دياادراوست لينعزاج اوروضع اورر وتيكوا وستك موافق بناياا وركار وباير دنيا شروع كرسك يرمتوقع بوا إرباب فهمرا وستك عقيده كسيمطايق اوس سيميش وسننكر حبرطرح فأكأ تقدم بھی برویب اینے عقید ہ کے بہتا ہے کہ موجدعا لمے اوسکوکس جابتے اور دربارۂ حالت آیندہ کے اوس سے کیا سلوک ہوگا۔ اس مقام رجسے پر ہتنفسار کئے رہانمیں واتا کہ کہا کو ڈشخصر جیکوعقل سے کچریجھے بہروپ رُک کولیے تازک خیالات پر فکر کرنے دینااوراونیمل کرنے دینامناس بھیگا

ے نہیں کہ ہمرب اس قسم کے نازک خیالات کی لینے یب ہے۔بہرحال لڑکا ہلاشیہ نہایت خوش ہو گا کہ آور سےرہائی مائی جنمین وسکے ساتھی مقیداور کوتا بين اوراييغ علم كم فضيلت يرجوملجا ظالوسكي عمركي بهت زيا ده سے ازیس ازان ے لئے اپنی دوران تعلیم میں یہ اصول اس طرحیر سیمجھے اورا ونیر مل كيا توخود مبنى ورخو دبيندي توان اصول كا د ني نتيج قبيحه موكا -اور دوبا متر به مال لازم آوینگی یا توبیر که اوسکی مزاحمت مکیجا وسے اوراسیے بمسایون کا اور نیزایپا وال حان ہو بہا ننگ کہ جان سے ہلاک ہو دے یا ہر دفت تبنیہ کیجا وے کہ نفریں اور آ ذین کے ادراکا تطبیعیہ کی جنکا جا تا رہنا ہملنے فرض کیا ہے ملاقی ہواد آپ مركاخيال حبكوا وسنےاپنے دل سےاوٹھا دیا ہےاوسکے دل رعلی طورنقیش روه السالاكا بء حواسية نيك وبدكا ذمه دارسي اورسبب ازكاب منهات ے سنرایا ویگا نیس بیدامروانعی غیرمکن ہے کہ وہ تبنید اور تا دیب جو دورا ابتعلیمین اوسكى لامحاله كهجائيكي اوسے قائل كرے كەاگرچە وەطرىقة جسمىر ايوسكةلىقىين كىگىلى باطل بنهوتا بمراوسنے اوس سے نیتے نا قصر نجالا دوکسی طرحیمل اور زندگانی روزمرہ مین اوسکااستعال بیجاکیا۔ اس طرح جا ہئے کہ وہ تجربے جو قائل تقدیر کو پرور دگار ے اہتمام کے فیالحال جسل ہوئے ہیں اوسکوازروسے عقل قائل کریں کہ دنی ما المات مين إسر طريقے كاستعال بيجاہے للكر إگر بفرض ممال إوسر ليكي بزاج اوسي عقيده يرقا كمربا آوسے اوراد سكى إميداوس سكوك كى بنسبت جو دنايز وسر ہے کیا جا ویکا اوسی کے مطابق بنی رہے ایسا کدوہ متوقع ہوکہ کوئی صار

بثشم ١١٦

ولفت اس قباس کے دنیامین کاروہارشروع إتحما نهوكا اوروه لامحالكسم لهيسيفعل كابهت حبارمرتكب بموكا ، وہ عدالت ملک<sub>ا ج</sub>کے ہاتھ مین گرفتا رہو۔ اور انجام کا را دسکولقیس۔ ی ورطرح سے عمل کیا جا وہے تو دا ضح ہو گا کہ اوس طرح کا برااُؤ لى بھی شار صورت ندکوریکے خلاف عقل اور ہا عتبار عمل کے اوسی قدر ہال تھر نگا للااگرامک شخص کی تقدیر مین شنے دنون زندہ رہنا. س زمانهٔ تک زنده رسگا ماییر که اگراوسکی تقدیر مین اوس وقت اوسكوبجا منين سكتى لهذا كأخ فكروتر ددايني عبان كي حفا ٹامتقدمین سنے بھر مثالاً ذکر کیا ہے۔ گر م<sup>یک</sup> راس تماس رتقر رکرسے سے تے بلکاس قسمر کی تقریر روز مزہ کے معاملات دنیو سے کئی بت ہے۔لہذااگر فیشلیم کیا جا وسے کہ ہم كے صحیح سبے ناہم بلحاظ عل سکے جہان تک ہما راتجر یہ کا مردیسکٹا ہے بینی ہمائی يجيمين بمروقعي بيداكئے كئے ہيں اسى ہے كركويا بم بالاختيار ہين ورج فكوعل كحائل مارج لينه بردرسه مين ليني تيس دميش خور وتعمل أيطر ف كو

بجان ہوناراہے کا قرار ہا نا اور انجام کا ں حکیہ احرار کیا جاتا ہے یہ ہے کہ میشتراسکے کربحاظ بتعال توكوبميشه كمراه كرتاب اوربلجاظ فالدؤمكم رمحفوظ سمجمد سكتے ہین كداوسي مسئلے كا وب یت تھی جو عام تراور بزرگ ڑ ۔ سنك جبرتيج تجبي موتوامورعليدمين اوسسك ے فرائض سسے آزاد ہیں توظا ہرہے کدایس متیجہ کا کہداعتیا ر واگرحيظام صورت كيسي بمي كيون نهونا بمرايساخيال كر اِ قی ر*سبے گی کہ ہم اپنے آپ کوکسی ایسی طرحیر دیو کا* و سیتے ن *جس طرح لوگ خیال کرسٹے ہین کدوسے لاانتھا کی سکے تصور*سے

<u>اکٹ</u>شم

تنائج متنا قضة كال سكتے ہين +

تاظرین **جرصاحب فور ہیں ملاحظہ فرا وینگے ک**دان جمیع **باتون سے نینتیجہ** اسک اگا اخت<sup>و</sup> اسکر قراس رحجی میں در کہ قطعہ سے قدحہ کے قباس رکھولینج

نکاتا ہے کہ اگراختیا رکے قیاس پرتحبت دین کی قطعی ہے توجیر کے قیاس پرکھوں ہی قائم رہتی ہے کیونکامسکار جبر کاامورعلیہ میں ہتعمال نہیں۔ وسکتا ہے اپنے اوسکے باب

قام حربی سے بیوند سند ببرق سور سیدین, اس بن و سنا ہے ہیں رہے ہے۔ مین وہ بنزلۂ طال کے ہے اورا بڑھ سے عقل رپر کو اٹی حرف نہیں بہوتا ہے مگر صرف وسیر دعقل کے خلاف ہے کیونکہ بمقابلہ اصول عملیہ کے جو ہماری خلیفت کے موجعہ

وسپر خوجس سے علاق سبے میں ترجما ہیں میوں میں سے ہوں اور ایسے معا ملات میر جنگیا سے ہمکوئل کرنے کو مطا کئے ہیں عقل پر چلنے کا دعویٰ کرنا اور کیسے معا ملات میر جنگیا

نىبت خود ہمارى كونا ەنظرى اورنىز ہمارے تجربے سے ظام رہے كەيم على راعتبار

ننین کرسکتے (اورمعا ملہ جرجروراس تعبیل سے ہے)عقل کے ہتعال کا دعویٰ کرٹا

خیال طل اورخو د نسبندی اوربیقلی مین داخل ہے + بیان مسطور میالای پرچھز نبین ہے کیونکہ ہم اپنے نفس مین ارادہ یا

لوس طرح پر ملوک کیا جا تا ہے گوہم الاختدار بون یا نون لور اگرچ پنتیج کہ ہم فاصل بالاختیار ہیں تو اسد بر نطق کی رو

ے ساتھ محت کے نکلتا ہوتا ہم قابل اعتبار کے منین ہے کیونکہ ایسے سا طلت میں جو ہاری قوت ادر اکتیب

بابر و من من كراونك منده من مع مون ابه ماون سه خلط نتي اخذك با دس جيسا لا نتائي سك مندور من من المائي سك مندور من من المائي سب من من المراح من ال

مسر پر نفظ دانتان کا صادق آناسه اوریکس اسک بین کادموی سه کریدنظ مین ام بی ایم

الدايتا مصداق تين يكتاب

که مین ارجلیدین ترکوبالای س

ه وجو ديرجو حاكم أورصار تعمير مير والاله ارا وه پر د لالت کرتی بین جووه اون مخلوقات کی نسبت جنیروه حکومت کرتا ويس جيكطبيعت عالمركاموجد بإوجو دجرك باليقين كوبي خاصدركا یا پاچا تاہے (اور انھین صفات پردین کی بناہے)جبولی اسی مطابقہ بومكتي ہے كيونكه بمرد مليتے ہوں كه مه جبرحب آا دميون کے تلم ونیکا مانع نہیں ہے ویسائی میرحمرا وربیو فا م عنی کرکے حبکو ہم نامنصف کنٹے ہیں، ہونیکا بھی موانع نہیں. یونکه مدواقعی که اگیاہیے کہ وہ جواختیا رکے قیاس پرسزا ۔ رکے قیاس بیظا ہڑا نا واجب ہوجا تی ہے کیونکہ بہ تواوسر فھل کی بہذا دینا سے دمیون کوجارہ نہ تھا گویا جبرب سے مثلاً پیٹیال ہے سے اوسکی رمزا کی ہیا انصافی کیا او محفہ تحا الضاق كيضالات وتت مربح جر کیونگرفا کمرستے ہن اورکیونگریشے دل راوس وقت میں بھی جب ہما ن مین خواهی تخواهی موژموست بهر کیونکرشا مدکونی مخص بھی او

۔ اگرچہ نحولی داضح ہے کہ اگر جیرعام کی خاصه کے ہونیکا ثبوت کیا قطع ننیں 'ہوتااورکیاا سے پیچا**ب برگزنمین کیونکه بمردیکیتے بی**ن ک بی لیسے معنی کے کرہمارے حال وطین کے نتائج ننون ت اوسی قشمر کی حکوم الوكون اورحاكه ملكي ابني رعاياكي نسبت مرعى ريكهتيمون بيرم بحض جبرواختيالي ف كاجاب جوكيه لقعفيه بويه بات توبهكوصات صاف علوم بوتي ب ہیری ذات جبکواپنی مخلوق اور رھایا کے ساتھ کسی طرح کا تقائل اورنفع دہنر کا **متلق نبیر . برسکتااس حکومت اوراختیار کے برشنے میں صداقت اورعدالس** ميزان ادر قامد وطبيعي كوبالضروع لمن لاتي بوگي + لمرونكوسئله اختياراكه ميراو كمح حتيت كاتجريه كرت بين يمكن ، و دقیق خیالات کی طرف بهو شختے ہر پہجید ہ<sup>و</sup> مے جواز اس بار م سكيس باطل نبين بوت شايد مفيد و

اكرجبر نداته ممكن سمجها حيا وسياور كم فيظام عالم سيحادثكي مطابقت بهوتي ہے تواوس ثبوت میں، جوطبیعت عالم کے موجہ مرتر کاعلا بھائیہ سے جا اسٹ مسئله جبرسيخلل واقع نهين بهوتا -اوربيركه وهجهان بيطريقيهُ جزاو منزاك وسيكر ے حکومت کرتا ہے اور نیزیہ کہ او سنے ہمین نیکی اور بدی میں تمیز کرنیوالی قو عطا کی ہے جسکے وسیلے سے ہم افعال مین تمنیر کرسکتے ہیں اور بعض کوئش<sup>ل او</sup> رحب الجراسجهكريس واورعض كوقبيجا ورواحب العقومته جا كمرنالسندكر ہے جوجبر ماکسی اور قباس سے متعلق نہیں۔اب قام استحار لہ یہ قوت ممیّزہ درصل *ایک مخصوص طرح کے دستوراعمل بر*دلالت کرتی ہے ليؤنكه اوسكوحكومت اور بدايت لازم بصحكومت باعتبار ليسمعني كيحبكم ٹا فرمانی بغیرخو دملزم *حقہرنے کے ہمنین کرسکتے ہیں اوراوس* قوت ممتیز<sup>ہ</sup> کی ہدایتون کا ہمارے داسطےعلاوہ دستورامل اطبع ہونے کے احکام آگہ، بھی وا جودا حبب العميل ببن إس طرح ثابت ببوسكتا ب كراسي مخلو دات توكسة فاعده یا بدایت ایمل کاعلم ہونا جو میسیجینے کی لیاقت رکھتی ہے کہ وہ او سکے خالق نے وسك كئ مقرركيا سب نهصرت فرضيت كابلكه درصورت تعميل كامر كالو درصورت انحات کے خطرے کا دراک فی الفور بیداکر ٹاہے طبیعت عالم کے وجدى بدايت كولهيم نحلوقات كے لئے جربہ سمجنے كى ليافت ركھتى ہے ك طرن سے ہے ظاہرا اوس کی طرف سے حکمت جمنا جا ہیئے اور جو حکمراؤ کی طرف سے ہے اوسمین درصورت فرما نیر داری کے وعدہ اور درصورت نا فرما نی سکے اٹ رۂ شامل ہے۔ گراس صورت مین داجب الجزا یا داجب العقومیتہ کاعلم الدرا

اب شم

وخيروشر كى تميزمين دفول ہے اس حكر كو داخير كرتا ہے كە گو مااوسكا اظهارصاف صا لرديا گيا ہو۔ کيونکة سير صورت مين که اوسکا طريقهٔ حکومت اس طرح بريب که ممال کی بینرا دجزا دیجا وسے لیس اوسکا بعفر | فعال ہے واجب الجزاا وربعفر ہے \_العقوبيّه ہونيكا دراك لازمى طورسے شعل*ق كرنا فى ا*وا قع ممنزلهُ اعلان س<sup>ك</sup> ہے کہکس پراوسکی ہزاعا ئدہوگی اورکس کوا دسکا اجیعطا ہوگا کیونکہ اوس سنے ہمک یتمیزادرا دراک ضرور بطور میش خبری کے کہ آیندہ کیا ہونیوالاسے اورانجام کا رہم ر دنيا مين *س بات كامتوقع ہونا چاہئے عطاكيا ہوگا بير ايسا خيال كر*يئے *؟ ہن*اية صاف دلیل موجودہے کہتی تعالی کی حکومت بنظر حالت مجوعی اوس طبیعت کے جواوست بمین عطاکی ہے موافق یا بی جائی اور کدانجام کارا وربروقت ظهورنتا کج کے راحت اور بنج درحقیقت اوروقع علنحد علنی دنیکی اور بدی کے نتیجے ہونگے النے را وسنے فی الحال ہی خصوصیت کے ساتھ او نکے تصورات ہمارے واؤں مرتبط ئے ہیں۔اوراس سے عیا دیے بینیہ کا واجات سے ہونا پڑسانی رآ مدہوسکتا ہے واوسيرحرت إس ي نظرت محاظاكيا جا وسه كه وه بهارسے دلون مين حت تعالیٰ ل*ی حکومت میّز ه کے خیال فائم رکھنے ک*ااوراوسکی فرا نبرداری بجالالے کا وسیا<del>ر</del> حالانگەردادىس فرض عظىم رازىس ناقص طور **ريما ظاكرنا ہے**۔ مین اب بیرکتنا ہوں کرکوئی اعتراض جوجیرے برآمد ہو دین سکے آپ نئوت اجمالی برعائد نبین ہوسکتا بینی اوس مرما چرس سے بحث ہے کہم اور طرح كى جبيسا بيان ہوا قوت مميز واورتميزر كھتے ہيں عائد نبين ہوسكتا ہے كيونكہ يہ تو مرف امرد قعی اور تجرب کی بات ہے کہنی ایسان سے اسی سرشت بائی ہے

ورنه کوئی اعتراض نتیجے کی نسبت عائمہ سوسکتا ہے اس کئے کہوہ بلا واسطہ اور اس امردقعی سے برآمدہ کیونکہ نیتیجہ کہ حق تعالیٰ انجام کارراستیازون کوجزا اورىثرىيون كومنراديكا اسوجه سينهين كالاكياسب كهحت تعالئ كاجزاا ورمنزاديثا ہمیں بناسب معلوم ہوتا ہے بلکہ سوچہسے کرانسامعلوم ہوتا ہے کہ اوس فرما باہے کہوہ جزا وسزا دیگا-اور بیاوستے ہم سے اوس وعدہ وعید میں جو فرمال كي تصورت حبيها بم كمد حكي بين كلتاب يقينًا فراياب اوراعمال كالحيط اورواجب العقوبة بوزيكا ادراك جواوست بهير عطاكيا سياس بإت كوزياده بخشتاب اوراس وليل كى جامروقهى رمينى ہے مائيد ملككه، قدرتصديق عن گراه و قع کے ذریعے سے ہواتی ہے بعنی نکی اور مدی کے میلال طبیعی، إت سے كہوت تعالىٰ اپنى برور دگارى كے ساب ايطبيعية من افعال قبيحه كى بنظ اسكے كه وے معاشرت النائي كے لئے مضربین اور نیزانعال کے بنفسی قبیج لى نظر سے حقیقتهٔ مزادیتا ہے جیانچہ دین کا ثبوت اجالی اس قیاس ہادہوا وافت تھی جبیہ ہم تقرر کررہے ہوالیا قطعی ہے کہ اوسکار دندین ہوسکتا ﴿ اس بات رکھی غور کر نا ضرورہے کہ علاوہ امر سطور کے دین فطا ہے میں ایک شہا دت حالات خارجیہ سے حال ہوتی ہے جبمیر مسئلہ ج الروة يحيريج يبضلا واقع نهين بهونا فرضكروكه كولنتض ببانات اور دلاأسطو سی اور دلسل سے دین کی حقیت کا قائل ہو کہ ایک خداسے ب جوانسان كاحاكم مميز خيروشراور داور عظم ب اور نظريتية بجروعي بترخص سے مطابق اوسکے اعمال کے میش ویکا میں کتابوں کہ فرضا

را عقل کے اس امرکا قائل ہولیکر! بنسان کی زمانۂ حال کھ بمطلقاً نا واقف ہوتوالیا تخص خواہ نخوا واس امرا کی تحقیق کے د سائل کی نسبت کیاروایت. طرحیر شروع میں اوسکاظهور د نیامین ہوا اورآیا اوسیراکٹر لوگ جمان کے ایمان لا ، یا نهیں۔ اوراگر روقت محقیق اوسے یہ درما فت ہو کہ شخص بنے زمانۂ اخیرمین اوسکونیتی عقل تجوز کیا تھا اور میشیترانسان اور تھے اس صورت میں گرجہ اوس کا ثبوت ہوعقل سے عامل ہوا فائدر ہر گا تاہم اوسکے انکشا ن کے بیان سے اوسکی حقیت کی کوئی مزید صداقت نہ گارلیکں گاک صورت مذکورہ کے خلاف اوسے لیسے امور دریا فت ہو وین جس لخ ز دیک ادسکی حشیت کی کمال بصدیق خوابی خوابی ہو تی ہوجیسے اولا پیرک وساتحه برزمالي اورملك ميرج السلے میں ہمین خرعتیقی بہونجے ہے قبول کئے گئے ہیں۔اورانیا پیا یہ بات ادرو سے تواریخ کے جمانتک کرہم زمانہ گذشتہ کا حال دریا فت کرسکتے ہن بنيمين بين زما مئرابتدائي من قبول كباگر ٹا نثا یہ کہ مبیا تواریخ من اس مات کا کنا پرادراشارہ تک نہیں ہے کہ بیعقا 'ہ واعقل سے حال ہوئے وہیاہی تواریخ یاروایت قدیمہ کی شہا دت ہے کہ اول وہ الها مسے سکھا یا گیا تھا تو یہ بایٹین لامی اپنہ تمعتبر فسيرسمهم بهلی بات بینی آنفاق عام سے ثابت ہوتا ہے کہ بیعقا کدانسان کی عقل جامر۔

طابق ہیں۔ دوسری بات بعینی ریکہ جہاں کے زمانۂ ابتدائی میں لوگ دیر ، کے متقد شخصا وربانحصوص مدكه علوم نهين موتاكه اوسين وبم ما بطلان كي باتين شامل تھیں لامحالہا دسکی حقیت کوزیا دہ شکار کی ہے ۔کی**ونکہ امرزکوران دونو**ن ہیں ایک بات کاشوت ہے ماتو دین اس دنیا میں المام کے ذریعہ سے آیا وطبیعی اورعیان ہےاور دل کوا ہینے یعتین رمجبور کرتا ہے بہلی بات پرعالمون کا آلفاق ہے ۔اور چیخص غور کر کیا کہ طبائع ناشا بستہ اور نا تربیت یا فتنہ فکہ اورغور کرنے کے سقدرنا قابل ہین وہ شا پی*صرت ہی وجہ سے اس راے کوچی سمجننے پر*ازلس<sup>ا</sup> ہوگا۔اور چ نکہ اس رسالے کے حصہ دوم میں داضح کیا گیا ہے کہ دنیا کی شروع میں الهام الهی کے خلاف کوئی الیسامخصوص ظن نہیں سہے جیسا کہ تنزل کا بعد کا ىشىبت سىجاگيا بەپىرىمىرى خيال بىن ايسار تاپ كەنتشكگ ابتدا كى تىزىل <del>ك</del> دعاوی کی نسبت کوئی ایسا بیان حوفو دا وسکواس بیان کی بسبت کرکوئی تنزیل ومعنفول مين فالب ترمعلوم موثا موسيش نهين كرسكتا ا ورنتیسری بات کوحسکا ذکرا و پر مہواکہ تواریخ یا روایت کی جوشل تواریخ کے قد<del>می</del> شہا دت بیندموجودسے کرمسائل دبینیدانسان کوالهام کے وسیلے سے سکھائے کئے تھے او نکے اس طرحیر مکھلانے جانیکاکسی قدر ثبوت وقعی تسلیم کرناچاہے ہے زواقعہ کی نسبت بیسکے خلات کوالنظر نہوہنایت قدیمےروایت لطور <sup>ا</sup> ضاعف کے کیون نرقبول کیجا وے -اوراس ٹیوٹ کا پیان اس نظرہے ڈا کیاگیا کرقبل ایسکے کرکسی کتاب کی سندرجسمبر وین مندرج سمجیا حاتا ہے کیا ظ ییاجا وسے اور نیز قبل اس بحاظ کے کہ ایاخود وہ تنزیل خانص ملافسا نہ آمیز

ت بیونچ اور سان کرگئی ہے وہ شوت اس بات کے واضر ک جہان میں دین الہام کے وسیلے سے آیا گو نہ دقعت رکھتا ہے بیرزین ان تواریخی جو ہمارے یاس موجودہے بلحاظ جمیع کیفیات کے اوسکی ت کو واقعی قائم کرتا ہے ا ورمسئلۂ جبرے اوسمین کو بی خلل عائد نبین ہوتا۔ادر دین نطری کی بھی شہادت جوحالات خارجیہ سے خال ہوئی مرگز ضعیف نہیرہے ا گر ما وجودس دلائل کے جونکی اور دین کے ٹبوت میں بیٹر ک بالسلة بين اور دمحض إحمالي ببربخولي غوركرنا اوريا دركهنا حاسبيئي كرجيسي عقل ے بیے توجی اورتعصّب اورمغالطے کا مکان ہے ویسے ہی ہماری عقل عمل ہنگھی تقس اور داءت کا آجا ناا ورا و کمی مدایتون پر نبطرانصات الثفات نه د نامکن و فی الواقع امر ندکورسے ہما رہے قوا سے نظر سوعلمہ کے دحد کی صلیت کے خلاف کم ہے۔ ٹابت نئین ہوتا ہے بعنی ایس اِت کے خلاف ک*ی طبیعت عالم س*ے اور ، سے پر آ مرنظررهم سبحكة بمكواشا كي علميس امركزين ورمين بتاوين كركسيي روش اختيار رنی چاہئے اوراینے رو یہ کے باعث کس بات کا بمکومتو قع ہونا جاہئے۔ تاہم اور دارت کے معرض خطرمین ہارااسقدر ہونا کہ سبقدر ہم ہیں ہارے وا ے کداوس امرکی بنسبت مینی کا وروین کی نسبت ستقل طق إسبة فالفركرسنة مين جوابك امرابمرسب موشيار رمين اور ما تخصوص رسم اور دواج اور عاملون مین پاس عزت کویا مافعل کی آسالیش کے خیالات اور فائد سے او سان كي آرام بي كودستوراهم إخلاتي نه مجهلين \* بيان مُركورهُ بالاپر جِيزاته دين اوراوسكي تواريخ سے حاصل ہوناہے

بنیت مجموعی نظر کیچا وے تواوس سے دین کااسا ایک ثبوت علی طل ہوتا ہے جو باطل نبین ہوسکتا اوراگرایس معاملہ کی خطرت نا متناہی پر بحاظ کیا جا دے توہین ہے سمجمتا ہون کدائیںا بٹوت عقلاً اون ادمیون کے افعال پرجوفکر اور تا تال سے عمار ح ہین مُوثر ہونے کے واسطے کا فی متصور ہوگا بشرطیکہ نشایہ کیاجا وے کہ کو ٹی ٹیوت اوسکے برخلاف نہیں ہے ۔اعتبراض کیکن ٹنا مدکوئی کئے کہ مہتیرے ظنور غالبہ بين *جود رحق*قت باللانهين بو<del>سك</del>ت يعنی *تابت بنين بوسكتا كه و پيشك*نون غالبه نهين ہیں اورتا ہم مکر ، ہیے کہ او شکے متعا بلہ میں غالب ترظینوں ہون حبکا ثبوت زیا دہ قطع ہو اورکسٹی مسئلے کے دلائل مخصوصہ کی نسبت اعتراض کرنے کی ضرورت نہیر ہے ببکه بدون *اسکے کدان دلائل برکسی طرح کھا ظاکیا جا دسے خودمس*که ہم صاف ص<sup>ا</sup> ك بيوم كانربب سي كراسان در العميورب اوراد سك كل افعال كسي مقرري قاحده كروافي معين ہیں *لیکن بی*ہات اوس سے بوسشید ہ ہے اوروواس بقتین برعمل کرتا ہے کہ وہ مختیارہے - بیس مخت ر ہوسنے کا قیاس گوامنان کو تجربہ کے موافق مسلوم ہوتا ہو در جسل باطل سے اور چونکا سسا جرمیجے ہے لسندامكن بتبين كرموجدها لمربهارس سائقداس طرح درحقيقت بيش آنا بوكه بمرمختار بين جبكه واقعي بمرعبيور ہیں اور ہمارا آپ کو مختار خیال کُر ما یا یسجھ نا کہ خانت ہمارے ساتھ اس طرح پیٹر ہم ٹاسپ محض سفا لط سبئے۔ مقرض جبر سکے قیاس پر اپنے اعراض کی بنااس تضیہ ریکر **تاہے (ا**) قا**مل بابجبر ک**وغذا سزانہیں دیگا (۲)م فاعل بابجر ہیں (۷) لہذا خلا ہمکوسزا نبین دیگا۔اس تقریر کے جواب میں معتقد دین جبر ہی کے قیاس پر کہتاہے كركودليل مذكوصيح بهوليكن تخريه كحفلات سب كيونكه بهارسك ساتقداس طرحيرسلوك كياجا تاسب كركويا بمزخزا ہین یس اس صورت میں یا تومسئلہ جبر رابطل ہے ور منہ فاعل بالجیسے سرکے منزاد سئے جانے کی سکت ت لطهب - بعنی اگر ہم محت ارہیں تو تضیۂ مٰزکور ہ بالا کا صغر بی فلط ہے اوراً گرمجیور ہیں توکہ ری - کیو بمرواقعي جزا وسزا بإسك بين .

باطل ثابت ہوسکتا ہے۔ قابل غورہے کہ حزااور سنرا کے وسیلے سے حکومت کرنا ا بالخصوص إعمال كيحواجب كجزاا ورواحب لعقوبته بموسن محصاعتيا يست جزاومزا ديناخوا وتخوام فتنفنواس تصور كاب كرممرفاهل بالاختياراين اورفاهل بالجنزيين او یہ یات قابل احتبار کے نہیں ہے کیلبیعت حالم کاموحبرکسی قیاس ، وه بإطل جانتا ہوہ مارے اوپراس طرح سے سلطنت کرے کہ کو یا وہ حق ہے لهذا يه خيال كرنا كهُ هيئ وقع جارسه افعال كي حزا لا سزاد بيكا اور بالخصوص كه وه اعمال واجب الجزاا ورواحب لعقوبته بوساخ كيخيال سي ايساكر تكاغير مقوام علوم بوما بے سے م*اریا یا۔اوران جمیع با*تون کاجوا<sup>شا</sup>فی یہ ہے جس سے گزیز مکن جنین کہ مراسر لسالہ نظام ما لمراور پرور دگار کے سلوک عام سے لاکلام ٹابت ہے کہ اس تقریر کا متیجہ باطل ہے میمغالط کسین کیون نہ واقع ہ اورسئلهٔ اختیارسے صاف ظاہرہے کہ بیرمغالطہ کمان واقع ہے بینی لینے تین فاعل ابجر سمجنے میں جبکہ ہم درحقیقت فاهل ذی اختیار ہیں۔ گرجبر کے قیاس غالطداس بات کے مان کینے میں ہے کہ فاعل بانجیر کا جزایا سزاد باجانا قابل اعتبار نبین ہے۔لیکن نتی اخیرہ کسی زکسی دمیرسے الیقین مال ا فكونت كرتاب به اورانسان استفرافعال كي جزا وسنرا بإست مين إون فعال جوان ان کی حالت معاشرت کے لئے تمضیلان مضر ہو گئے کی وجہسے سزالمتی ہے اور نفس اخلال قبیری او تکے قبیم ہوسنے کی وجہ سے پر ور د کا رہے اوس ملوک کے موافق جو فی انوال الج ہے ایک و وسرست کے ڈریوست الطبع

نرا دہجا تی ہے جنی که احسانمندی کی کیفیت اور قوت غضیبہ کوا ورجز ( ول او مزاؤن كوجوادن سينكلتي بزغمع أطبيع بعنجلبيت وجدعالم كطرن سيهجمناجأ ورجؤ مكه يدميزائين اورمنزامين افعال سے بنظرخوش نبتی اور واحب البزر مرسيل ا ورمد منتی اور واجب العقد بہتہ ہوئے کے بالطبیع متعلق ہن بس میں کہتا ہون بر بطبیعی حزامین اورسزامین منتجهٔ مسطورهٔ بالا کے اوسی قدرمناقض ہیں اور وسكا بطلان عيان كرتي بين جسقد رنفس انعال واجب الجزاا ورواجه للعقوبة کے کا ظاشنے ایک صحیح تراور کا مل حبراو سنرددیا جا نا اوس نتیجہ کے مناقف ہے ا ورا وسكا يطلان ظا هركر تاب- بيس أگر فاعل بالجيركانس طرحير جزا و منراد يا جانا تابل اعتبارنهیں ہے تومعلوم ہوا کہ ومی فاعل بالجیزنین بلکہ ہا لاختیار میں کیو ے اس طرح سے حزا و منراد سینے جائے ہیں۔ لیکر اگر کیک اسکے اس بات پراحرار کیا جا دسے (اور اس قیاس پرہم تقریر کررہے ہیں) ومی فاعل بالجیربین تواس صورت مین فاعل بالجیر کے اس طرحیرجزا وسزادیتے جالنےکے قیاس میں بھی کوئی ہات قابل سیے اعتباری کے نہیں ہے کیونک المست خوداس طرحيرسلوك كياجا أب د یس گل تقررے بیرمات حزور شکلے گی کداگرج وريدامركه نظام عالميساوسكي مطابقت موسكتي سي تواس تابت نهيرن بروتي كدمو حلبيعت عالمرائجام كارحالت مجموعي كي نظر سيمانيخانه سي ذكسي طرحه اوكل بنك ما مدرونتر اوروكعي مكه كالاور خاوستك اس طرح مكم اربر كمي رفيكا "وت بالل بوزا

اورمطابق عنوان باب بذاكے اس متیجے كا بیان اس طرحیر ہوسکتا ہے تشبید ہیعت عالمے ثابت ہے کومسُلہ جبر باعتبار عمل کے باطل ہے۔ اوراگر جیرے برتقدیر قباس مسطور'ہ الاکے دین فطری کا ثبوت ہال نبیر . ہوتا توظا ہڑا اوس سے دین منزل کے ثبوت میں کھی خلل واقع مندین ہو است 🖟 إن باتون سے يجي اضح ہوتا سب كداس دعوى اجالي كوكەسكە دراصل کُل دین کا قاطع ہے باعتبارکس معنی کے سجمنا جا ہئے۔اولا باعتبار کے کہ موجب اس بقور کے دہر بیالوگ مطمئن ہوتے ہیں اور مدی میں فرایک رہے ہیں اوراً دمیون کے آگے آپ کو دین پرالت**غات نکرنے کی نب**یب می<sup>ندور</sup> ہراتے ہیں۔ اور تا نیا باعتبار مغنی حقیقی کے کہ پیضور گل نظام عالم کے اوراد ) ملات کے جنکا ہم خود ہروقت اپنی ذات می*ں تجربہ کرتے ہ*ن بنا تصل ہے اور بنا براین جمیع معاملات کویته و بالاکر تا ہے لیکن ایس دعویٰ کواس اطرحہ مرکز سمجنا نہین <u>عاسبے</u> کہ درصورت نظام عالم اور ہما دیسے حجربے سے مطابق ہوس<del>ک</del>نے کے جبر کی دین سے مطابقت نئین ہوتی ہے کیونکداس تیاس پر تواوس مطابقت بقتنی ہے •

ىلى*پ كەشبىيە ھالمەسے دىن كىقلىراجالى ك*اور چند مخصوص با تون کاجو دین مین دخل میر . نیظرامور وا قعه وس سے میریجی داضح ہوتا ہے کہ پیاعتیار جرکے سی ياطل نبين بوتا تا بم مكن ب كرحكومت آلهيه كي كمت اورعدالت اور ببت جودین کے خیال سے ، جیکے مطابق اس حکومت کا اہتمام ہوتا ہے اعتراصات پرا *وارک*یا جاہے ب شا نی تشبیه ہے حال نہیں ہوسکتا ہے کیو نکیسل مرقعی کے مال معیا ه اوسکی عمر گی یا اوسکا باحکمت ہوناکسی قدر بھی تا بت نہیں ہوتا داے اس بات کے واضح کر دینے کے کہ فلان معاملات صرف *امور* ا قعیہ ہوسنے کی نظرسے محقق ما قابل ا**عتبار ہی**ں کچہ زیادہ نہیں ک*رسکتی۔*گر تاہم گرنظا م عالم کے خیروشر کے امتیاز پر مبنی موسلے اور حکومت ممیّزہ ک سےنشیبہ عالماس بات را شارہ کرتی ہےاورادسکو فالعاباً انظمونست يانظامريا مئير ، حكومت ببوگي جو مدالت گستری اور نیکی سکے افعال مفردہ اور خیرمر شبطہ۔ له وه حکومت بالصرورانسانطا مهوگی حواسقدر کمهمجه پین ناسپ اورسیدها لاتیکی

<u>کے اس طرح کا ہے کہ اوس سے جمیع اعتراف مات کا جوا وسکی عدالت اورخواں اس</u>یر کئے جاتے ہیں اجاری اجال کی۔جواب صاف جہل جائے ہائے، آور صورتین شبیه منظر ببیداون اعتراصات کے ابطال ہے لئے جواب پرا شار ہ کرنے اور نیز جواب کے قابل عتبار ثابت کرسے میں از سرم غیدہ، پوشیدہ نرسبے کہ وقت تقیق کے یہی بات نامور میں آوگا کیونکہ اولاً اس قیاس کے موافق کرحق بغالیٰ اِس جیان برحکومت میز و بینی پسیج کاؤٹ ىنا خىروشركى تميزىر قائم سې كرتا ہے اوسكى چەست طبيعيدكى تشبيداس بات إيشًا رتی اورا وسکو قابل عتبار کھراتی سبے کداد سکی حکومت ممیز ہ صرورا یک زنرا مرہے ے فہرسے مطلقًا یا ہر ہے اوراس سے اون جمیع اعتراضات کا جوار تھا کہا کی عدالت اورخو بی کی نسبت کئے جائے ہیں ایک جائے جا ہے ل مال ہوتا ہے اور ثانیًا چند فاص یا نوّن پرونن تعالی کی حکومت طبیعیه کے نظام میں داخل ہینہ خوب غور کرسنے سے اوراز را ہشنیہ اوسی سم کی باتین اوسکی حکومت میزو کے شامل حال فرص کرسے سے زیادہ تر داضح ہوجا کیگا کہ وسے اعتراضات سیسے لمروقعت بين + (ا) اس قیاس کے موافق کردی تعالیٰ اس جہان را کیک ملک روشركى تنيزر قائمه ب كرتا ب اوسكى حكومت طبيعيه كي شبيه اسطات اشاره کرنتی ہے اورا وسکو قابل اعتبار کھرا تی ہے کہ اوسکی رچکوست صرورا کال نظام ہوگی جوہماری فیمیدسے مطلقاً با ہرسپ اوراس سے اون جمیع اعراضات کا جواوسکی عدالت اورخوبی کی شبت کئے جاستے ہیں ایک جواب اجمالی کا ہوتا

یہ بات طاہرہے اورتشبیہ ہ*ے نہایت قابل اعتبار کھر تی ہے کہ حکوم*ت خیرونثر کی تمیزر مبنی ہونے کی صورت میں ضرورہے کہ وہ ایک نظام ہوکیو مگا ىعىلىسى بى معلوم بروتى سې*كدودايك نظامة* جسکے احزا بعیبنہ شا کسی کل کے برزون ہاکسی خاص يانظام يأآئير. ہے آئیر . اورانتظام ملکی کے جداجدآ اسیمیر . اورگل سے ربط رکھتے ہیں۔اس جر ركے نظام عظیم میں ہر بنوع کے افراد طرح طرح کے تعلقات مخصوصیہ بنوع کے افراد دیگر سے اسکتے ہیں۔اور ہم دیکہتے ہیں کیکل انواع بھی اس ونیامین ا نواع دیگرسےطرح طرح کے تعلق رکھتے ہیں۔اور بم نہیں جانتے کرا قسم کے تعلقات کسقدرزیا دہ اوروسیع ہون۔ اور جونکہ کو ٹی فعل ما واقعطبیعہ جیں ے ہم واقف ہیں ایسامنفردا وربے تعلق نہیں ہے کہ چندافعال اور واقع**ا** دیگرسے کشبت نرکھتا ہو نیس ممکن ہے کہ ہرایک اونمین سے جبکہ وہ افعال ما وا قعات دگیرسے کوئی قریب تعلق طبیعی زکھتا ہوتا ہم شاید کوئی رسی قسم کار بعیدر کھتا ہوجواس دنیا کی صدسے باہر ہوسیج توبیہ ہے کہ ہمکواس امزمن ک 7 یا کل عالم کے جمیع مخاوفات اورا فعال اور واقعات البیمیں تعلق سکھتے ہیں یا میر ، قیاس کرنے کی بھی گنجالیش نہیں ہے لیکن جونکدیہ مات واضح ہے جميع دا قعات كے نتائج آينده كوپيدا ہوتے ہين جن سے ہم واقعت شين پير جها نتک ک<sup>و</sup>مکن ہے اگر کسی کی ان واقعات مین سسے اوسیکے متعلقات ک<sup>ا</sup> سُراغ رسانی کیجا و ہے تومعلوم ہو گا کہ اگر وہ وا تعدعاله من کسی شنے دیگر سے سے ہمرہا وا قعت ہیں بعنے کسی شئے سے جومتعلق زما نۂ اپنسی وحال ہے

*علا قدنز که تا هو تا توا وس وا قعه کامطلقاً خه درنهو تا -*ا و ا ورغایات اورضروری تعلقات کا پورا بورا بیان کر حنك بغياوس كاوحود نامكن بخفاءاس عجبيب وغزبيه ومرشخ جو مرسلسلاار ہیں درحقیقت ظہورمین آتی ہے۔ اور مبروز دیکمتے مین آتا سیٹے کہاون اشیار کا ں ناچیز معلوم ہو تی ہیں دوسر*ی ایٹیا کے لئے جوہن*ایت ہے لیس کو ای سنے کیون نہونمکن ہے کدا وسکا وجو کسی وسی شے کے واسطے ضروری ہو۔ جبکہ عالم طبیعی اور اوسکی حکوست طبیعیہ ایک بیانظا ہے جوفہ مین نبیر آتا اورایسا فہرے باہرے کہ جوخص اوسکے فہرسے باہر بنوکا وقون نبیر که رکفتا و حقیقت کمال نا دان ہے توبیا مراس بات پراشار مرتا ہے ت تمام ثابت کرتا ہے ک*ر تمکن ہے* کہ عالم معنو *اور* وراوسكاقابل إعتيار ببوتا بتقوم درحتيقت اس حبان كانظام طبيعي اورمعنوسي اور سکانظمونسن آبسین لیسے مرتبط ہیں کوگل مکا ایک نظام تعدیب اور ، رین قیاس معلوم ہوتا ہے کہ نظام طبیعی ہی سئے بنا یا گیا اور صرت بہتم ہے جبیباعالم نیاتی واسطے عالم حیوانی کے اورام طے نغوس ناطقہ کے پیدا کئے گئے ہوں۔ گرجس مات۔ سے کوانتظام حالطبیع کہ تعدر حالم معنوی کے جست لەقطع نظراس تفيتيوم و قرین تقین ہوسنے پر کھا ظاکیا جاور ہے کہ یہ دونورٹی مین شا بدادرمشا وی بین اوراسی وجه سے عدالت اور رحمت آلہی کے بغل کی

رجي ور

ہے کھیے زیا دوبیان کرنا تا کہ اورصا ت اون اعتراضات کا حرنظا مررمانی کی بنسبت کیے حا جواب ہے بیفائدہ نہوگا - فرض کرد کہ کو بی شخص و ارا نہوائ رجن یا بتون کی شکایت کیجا تی سبے بعثی بری کی ابتدا اورا و سکاجا ر*ی رستا*وہ ت کے وسلے سے روکی حاسکتی تنمین جو ما اصتیاطا درنیا ، بمصالت كوجوا وس مداخلت كي وحيه سته يبولبون ریکھیےاوراگر بیا مرناتمکن ہوتوصکومت کاکسی قاعدہ پیمنی ہو ناہی نبات نفقیں ہے کیونکہ بغرکسی تاعدہ یا نظام ماآ مین کے عدالت گستری اور نیکی کے انعال جارہے سے زیادہ فوبی پیدا ہوسکتی تھی اس کئے کہ او ن ضابطگر را مدہنو تی۔ اوربیتر ، ہے کہ اس سے بڑ ہ کراعتراصات بھی نہگئے وینگے ۔ تاہم جواب عیان ہے کہ اگریہ دعاوی حق ہون تو بھی جو کمہ حکوم ے نظام کی نا واقفیت کے باب میں مسطور ہوا اوروہ نتیجہ جوا وس كالأكبا يهرحال ببت كيمه قائمريتا -بات کو د فع کرے جوحالت موجودہ کی ابتری۔ ا وجه وحق بیویخان دعاوی کے ممکن ہے کہ حکوم بته بوزامکن تقیابه مگر فی الواقع بیردها وی محض اختراعی بین کیونگر واتغيت نهين ركهتاب كداونكي سب نیٰ مرتبے کا بھی ثبوت بیش کرسکے کیونکہ دعویٰ مٰدکورکم

محاه رنه شامدکسی کومادی يونكراون جميع اعتراضات كاجورور دگار كى عدالت معمولي ملكه وأمي ايك جواب شافي. ، مفدنعل ریانی برجودیگرا فعال ریانی سے متعلق نهو بعد فک رسے حبیروہ فکرکر رہا۔ واحب أورحه ے كرجها نتك ايسا برونامكر، ہے (م) بعض *فاص بالآن بروح* تعالیٰ کی حکوم

بن زیا ده غور کریسئے شنے اور ایسی ہی باتلین اوسکی حکو<sup>و</sup> یے سے اور بھی داختے ہو گاکہ اعتراضات م يطوره كيت كمروقعت مين 🖟 اولاً جیسا عالم طبیع کے نظام میں کو ای مقاصد بغیروسائل سے عصل ہوتے معلوم ننین ہوئے دیساہی ہم دیکیتے: ین کہ ننایت نابیندی<del>دہ وی</del> کٹرا وقات ایسے مقاصد کے برلانے میں مدوکریائے بین جواسقد راپندیدہ میں کہ ون وسیلون کی نامیسندید گی نهابت کم مهوجانی ہے۔ اور حب بسور تون میں لیسے ول کےممد نہوستے ہیں توا وُنکااس طرح ممدوم عاول ہونا ہمکوعقل سے نئین بلکہ تج بے سے واقعے ہوتا ہے بیجرب سے پیجبی دفیا ہوتا ہے کہ بعض مقا صدکے برلانے کے لئے بہت سے ایسے وسیلے ممدا ورضرور ہوتے ہیں جنکی نسبت قبل تجربے کے گمان ہو*سکتا تھا ک*یسلان میکس رکھتے ہو سے جواس عالم کے نظا مطبیع کے بار مین کئے گئے ہیں (اد ما ارمعنوی کوعال طبیعی کے مشاید قیاس کیا ایپ ایک اعتبار خالب پیدا ہوجہ آ لہماری کلیف کوایک دوسرے کے اختیار مین (حبقدر کرہے) رکھنے سے اور 7 دمیون کو (جسقدرکہ ہیں) مبری کے ارتکاب کے قابل کرنے سے اورعمو مُاخود اون امورے جویر دردگار کے نظام معنوی کے خلاف میش کئے جاتے ہیں گیا نظر ہبیئت مجبوعی نکجی کی ا مرا دا درمعا دنت ہوتی ہوا درا ون سے زیادہ ترخوشی ہیڈ ہوتی ہوبینی وسے چیزین جنیراعتراص کیا گیاہے شاید کہ وسائل ہون حن سے انجام کارزیاده ترخوش نتی پیدا ہوا ورا دنھین ہاتون سے معلوم ہوتا۔ ہے کہ ہالا اعتراض کرنا که بمرنبین میسته بین (اگرهارایه کمناصیح بهی به) کدده وسیلهای

کھتے ہیں ماکہ کہواوں میں اسکے جگس معلی جلوم ہوتا ہے امرندکورکے بطن بیدائر نگایس وسے باتین جنکوہم بیضا بطالیان کہتے ہی گئی۔ پنابطالیان نمون کیونکومکن ہے کہ وسے نتائج ڈاشمندانداور سندکے پنابطالیان نمون کیونکور ہوا پیجی کہا جاسکتا ہے کے نتائج ڈاشمندانداور سنہ صرف انھین وسلون کے ذریعہ سے صل

الم يتكون المدينة الم

كالميكر المراهرين

پوس*کتے ہی*ن ﴿ سطورهٔ بالاکے بید ناکداییا نہوکداونمر ، ہےکہ ر المنطقة المورزيون تتية بما لاجاس به اور كهنا مناس قت حِسكے باعث ہم بدی اور کلیف کی فابلی<sup>ات</sup> رکھتے ایر ت کی کمیل اوراوسکی خوشحالی کی مدومعاون بروا وروقعی ایسا ہے آقعی جاری رہنے دینا جہان کے لئے مفید ہو (یعنی شریرآ دمی کا مذازخو ا زرسنا بلکدا وسکے شرکا جیراً روکا جانا پشبیت نرروکے جائے۔ و) تاہم جمان کے لئے میت بہتہ ہو تا اگریہ بدی وقوع ہی می<sup>ن آ</sup>ئی ہ<sup>تی</sup> چے یہ بات بخوبی صاف صاف خیال میں آتی ہے کہ مکن ہے کہ مدی کااڑ گا كئےمفيد ہو تاہم دمیون کا اوس۔ وتا-كيونكه أي صورت سے عالم طبيع كے ستحسر . إدر داشمندانه نظام من بعض شْلاً اگرنقرس ما بخار کا ماعث نهوتا توبهتیرے آدمی مرکئے ہوئے تا ہم ایسا دعولی ناكه علالت نسعت تندرستى كيمبترايا اكي زياده كامل حالت

Clarify.

AND SERVICES

خِل کیا جائیگا جا لانگەبعضدون نے عالم معنوی کی نسبت بسا دعوی کیاہے لاکن ٹانیا جہان کی حکومت طبیعیہ قواعد کا پیہ کے وسیلے سے اس ئی ہے۔اورمکن ہے کا سکے لئے وجومات نیک اور دنشمندا نہ ہون<del>ا آرہ</del> ، اور دنشمندانه بهون که اون سے بهتر بونامکن نهوا ور کوئی چیب حواسر <sup>ام</sup> کے منافی ہویائی تبین حاتی ہے۔ اورائیے وجو یات کا ہو ناطبیعت عالم کی شبہہ سے اور بہارہے اس تجربے سے خیال میں آیا ہے کہ تا بج سند لککٹریا فوبیان حن سے ہم حظا و کھا ہے ہیں اون تواعد کے جنیا نتظا مرجہا رکامو**ہ** ہے کئیہ ہونے کی وخبہ سے ہمکو حاس ہوئین اور ہوتی ہیں کیونکہ کیسے حظوظ ت کمرہن جنکو ہم ہے کسی ندکسی طرحیا لیسے عمل کرنے سے سبکی سبت ہم تقعے کہ اونکوغالیا پیداکر گاخو دعصل ندکیا ہوا ور پیمیش بینی ہر وتی اگرانتظام جہان کاموا فت قواعد گلیبہ کے جاری نہوتا ،اوراگرچھمکر ہے ہے یہ انجا مرکا ر دریا فت ہوکہ ہرحالت منفردہ کی تضین قواعد گا یہ کے وسلے پیش بندی کی کئی ہو(اور بمکوکوئی وجاس امرکےمنا فی معلومر نہیں ہوتی۔ ئاہمرگا ربیضالطگیون کاروکنا یابروقت پیداموت کےعمدہ اور تواعد کلیڈائش ولسلے سے ادبکا تدارک کرنا شاپر تقیقت اشیا کے بحاظ سے محال ہوجبر طرح دیکہتے ہیں کوانتظام ملکی میں ایسا کرنا بالکل محال ہے۔ مگر ہماس بات کے فیال کرنے پُستعدمین کرہا وج دنظام عالم کے ای طرح قائم رہنے کے اوروق معاملات میں کل باتون کاسال مدہبلتورجاری رہنے کے بیضا لیککسون کے روکنے کے لئے مداخلات کا ہوناممکن ہواگر جدموافق کسی قواعد گلیہ کے اونکا

روکا جانا یا تدارک کیا جانا نهوسکتا ہو-اور کاش! پیسا ہوتا (گر ارز وکرسنے اوراز و حق دعویٰ کرنے میں بڑا فرق ہے) کرجمیع بیضالطگیان نی ایحال کی ماخلات کے وسلے سے رو کی یا تدارک کیجاتین بشرطیکہ اِن مداخلات کا سوا سے انسداد مٰرکورکے کو اُی اُ دُرا شرمند تا ۔لیکر : خِلا ہرہے کہ او کی حیند تا نیرات بتینہ اورقبہے فوراً خہرم میں آتیں مثلاً اون سے نشا ہل اور تغافل کی ترقی ہوتی اور زند کا نی کے تواعد بیعید میں جواسی بات سے دریا فت ہوتا ہے ک*رسلسلۂ ج*ہان قواعد گلتہ ہے سیلے سے جاری ہے شک عائد ہوتا۔ادرعلاوہ بران یوا مرتقبنی ہے کہ اواتع بھا ُنا در ہ کے باعث جوبیشیترمسطور ہو<u>ہ چکے ہیں اون مداخلات سے تا ثیرات بعی</u>دہ ظهورمین آمتین اوراز نس عظیم بچی ہوتین بیس ہمقیاس سم مندین کرسکتے کہ اِن راخلات کاجنگی رزو کی گئی سیے گل نتیجہ کمیا ہوتا ۔ شاید کوئی جواب میں پیسکے ۔ زبون نیتونئی مداخلات کے ذریعہ سے روکا جاسکتا تھا جب کیج او کا جمرور ما ئدہوتی مگریے پھرمبہم اور با دہوا ای گفتگو کرنا ہے ۔ بس بمرد ملہتے ہیں کہ بوسیائے تواعد گلبہ جاری رکھنے کے اوراس سیلے سے نتائج حسنہ جاس کر وجوبات بهئيت مجرعي كي نظرسي خردمندا ندبين اوركيامعلوم كمرشا يراوسكي دجوآ مایت خرد مندانه مهون اور بهترین نتائج ادس سے حال موستے ہون بھ*السا* يقين كرسنے كى كو ئى دچەننىر ركھىتے ہين كەكل بېضالطگيون كا وا تعربوسة قواعد ككيبيك وسيله سبع تدارك ممكن بتفاياقبل إزوقوعا وتكاانسداد بوسكتا بتفا بمكومعلوم ببوتاسيح كدمداخلات سيصضرر بيدا بوستة اوزيكي كالنسدا وظهور مزآما ا ورکیا معلوم کوٹا پرلینسبت ضررہ و کنے کے وسے زیادہ ضرر پیدا کوسے اور پہت

نے کے زیاد ونیکی کو بازر کھتے۔ اوراگر میں صورت ہے تو مداخلت نہ کا تا و نه شکایت بویے سے اسقدر دورہے کرا وسکو ممت کی ایک نظیم جمنا جاسم ر تومغه م بروتاب ادر کافی ہے اور زیا دہ تفتیش ہمارے ادراک کی رسالی اعتراض گرثایدیه کهاجا دے که برحال میکل محالات اوبلقا رضیہ ایسے ہیں جنسے ئیم واقف شین اور ضرور سے کہ ہم دین کے باب میں ا عاملات کے اوسکے موافق اپنی راسے دین جس سنے ہم واقعت ہیں اور یا تی کو کالعد متمجیں۔ یا بیکها جاسے کہ ہرحال اون اعتراضیات کے جواب میں جم وین پر کئے جا سے میں جو دلائل کراس مقام پیپٹی کئے گئے ہیں از انجا کہ اوکا مدار بدرجة التمهماري ما واتفيت يرب بيس وسے دين كے ثبوت كے ضعيعنا ارى مىن بطرى مسا دى ستعلى بوسكتے بين 🛊 جواب لاكن اولاً اگر ج كسم عاملے كى نا دا تغيت كتى درختيت اوسکےا ثبات کے جمیع دلائل اور نیزاعتراضات کوبطریق مسا وی بال ہلکہ رتی ہے تا ہم نا وا تفیت جزئی کا چمل نہیں ہے کیونکم مکن ہے کہ ہمکو<sup>ک</sup> ہے کا یقین عمل ہو کہ فلان شخس کا یہ خاصہ ہے لہٰذاالیسے مقاصد کے دیگے ہوگا گوہمرازبس نا دا تف ہون کررا ہ مناسب کونسی ہے جسکے وسیلے۔ وسيمقا صدكما ينبغي كالربوشك اوراس صورت مين أكرميهاري نا وأقفيت اون اعتراضات کاجواب ہوسکتی ہے جواد سیکے طریق عمل کی نسبت کئے جاتھ بین کرظا ہرمین وہ طریقداون مقاصد کے مصل کرنے کے میر علوم مین

وتا توکھی ہماری نا واقفیت سے اس امرکا نبوث کہ ایسے مقاصد مد نظر تھے. ہو تا ہے۔ بیس دین کا ثبوت اس بات کا ثبوت ہے کہ خہ وشمر نے تميركرنا حق تعالؤكل خاصيه بحاله زايه بإت بطور ننتيج كے تكلتم ہے كه وسكي حكومت نسرکی تمینر ریبنی سبے اور مترتخص نظر بحیثیت مجموعی اینے اعمال کے موافق اجریا ٹیگا ا در بدایک ثبوت اس بات کاسپے کہ قصو داد سکی حکومت کا ہی ہے مگراس امرکے تحقیق کرنے کی ہم لیاقت نہیں رکتے ہیں کہ کونساط لیقہ مناسب ے میقصود کما حقد حال ہو۔ اس کئے ہماری ما واقفیت اور اعراض ایب جواب شانی ہے جور ور د گار کے اہتمام پر اہیں بیضا بطکیون کے رواکتے ہ نسبت کئے جائے میں جواس مقصد کے ظاہر مین مناقض معادم ہو آپان جبک*ے بیان ہے ککسی ہشے کے اعزا حن کی شبت ہماری* نا وقفیت جواب شانئ بهوسكتى سبے اور ما وجو داسكے اوسىكے نثوت میں خلل واقع ندین ہوتا توحک له ثانت نهویه دعوی کر تا که بهاری نا داقفیت جیسا که اون اعتراضات کوجودین ت کئے جاتے ہیں ضعیف کر تی ہے ای طرح اوسکے ثبوت کو بھی ت ارتی ہے عبث ہے ہ تانيًا أگرفرض كما حاسب كرمحالات اورتعلقات جنسي بمرواقع بنين ہیں۔ دین کے ثبوت کےضعیف کرنے میں اور نیزاعتراضات کے جواپ میں جو دین رہے جاتے ہیں ایضا فا میش کئے جا سکتے ہن اوراسوجہ ہے۔ "ما ہم یہ دعوی گواوسکی تحقیر کھیا دے تصنحیک لاکلام صحیح ہے کہ داجیا وخيروشركي تمنيرسنه عائد مهوت ببين قائم رمينيك كويدا مرقيني نهوكه بهيت مجموعي

MA ے اونیرمل کرنے یا اون سے انحراف کر۔ بالبدابت اورضرور تُربها رسے ول کے فتو. ہماری تمیز فطری میں ر دارت نہ آگئی ہوا ور میمکر نہیں کہ بمراون واجبات کو فور ورذاتي فائدس كي نظرت دمكهاجا توکیمیان واجبات کے بقانی ہونے میں شک نمیں ہے کیونکہ کو بیات شتبہ ینکی وربدی کے نتائج آیندہ کیا ہو تھے تاہم او تکے وے نیائج ہونا جو دیس کھا ب كرخرور موسكة قابل إحتبار ب اور يعتبري فأقبت اندلشي كے لحاظ سے آر امر کو واجبات بینینہ سے کرنی ہے کہ جمیع سئیات سے پر ہیز کیا جا و سے اور بھیدا جمیع صنات کے عمل مین زندگی بسر کیجا وہ + لاکن ثالثاً جوایات مسطورهٔ بالاجو دین کے اعتراضات کی ئے ہیں دین کے ثبوت کےضعیف کرنے میں بطریق متسا دیمی عمل نہ وکا بموجب اِس قیاس کے کرحت تعالیٰ جہان برخیروشر کی تمیز کی بنا رحکوست ہے تشبیہ جالم تبغویت تمام تیکواس سنتے کے نکا نئے برآ ادہ کر ہے ا ی نظام لائیں کی ابع ہوگی جوہاری فعیدے باہرے اور بزارون تثبيها ت مخصوصه سے واضح ہوتا ہے کہ مکن ہے کہ لیسے نظام کیے سے تعلق ہوئے کے باعث ایسے مقاصد کے یواکر نے مین عاون ہون جنگ نبت ہکوخیال ہوا ہو کہا و تکے پوراکرنیکا او نمی*ن ہرگز می*لا نہیں ہے بلاقب تجربے کے بیغیال ہوا ہوکہ بیامزا اون مقاصد کے ساقطی ورا دینکے بازر کھنے کامیل رکھتے ہیں لہنداان تشبیبات سے واضح ہوتا ہے

ہ *طرز تقریر چ*و دین راعراص کے اندین عل من آئے ہے مغالطہ نسینے والی ہے ؟ ہے کہ بیام ہر گز غیرابل عتبار نبیں ہے کہ اکر ہم کا كمتح توبمه واضح بوقاكها ون ابتربوين كاروار كهاجا ناجنكن سبت عتراهرا ، عدالت اور مکو کئے کے موافق ہے ملکہ او کمی نظیرین کہا جائے ا<u>ب</u> کیلئے دین کے نبوت کے *نبیت صادق ہنیں آتی جبیا کہ*ا و سکے اعراضات کی نبیت ہ ئی سے لہذا اوس شوت کوضعیف نندین کرسمتی صبیبا کدان عراضات کوضعیفہ طل کلام بیان مطورهٔ بالاسے یہ بات کا سانی دریافت ہوتی ہے اون اعرّاصٰات کے جواب کی نبت جوخالت کی ربوسیت پر کئے گئے ہم ! گرہ ری طور رگفتگوکریے مین کما جا سکتا ہے کروہ جراب ہماری نا واقعیت ہے۔ اخذ کئے گئے ہر ، تاہم وہ محض نا وا تغیت سے ہرگز اخذ نہین کئے گئے بلکا ہ سے حبکوتشبہ ہم ہماری نا واقفیت کی نسبت ظاہر کرتی ہے۔ کیونکرشبہہ إليقين وامنح بهوتا سبع كرمكنات ولانواع تعلقات طبيعت عالمرسي نا واقعت کے باعث ہمراے دینے کے لائق ننین ہیں اور مبکہ ہمراس قسم کے معاملات ہے دینے یا اغتراض کرنیکا دعویٰ کرستے ہیں تو ہاری نا وُتھنیت ہمکونڑائج طالمہ کی طرف لیجاتی ہے بیس وے ہاتین جنیراصرار ہوامحض قیا ، غیرمعلومه ریموملکه ما لمرکی شبیه به ونجاخیال بهاریب دارمن ياكرتى ہے اور نجيده مزاج ادميون کي توجه کوخوا واخا واد کا جرف رجوع کر تی ہے ورا ونکومعتبرنجی محفراتی ہے۔لہذا اون باتون کو کمحوظ رکہنا اپنی وا تعنیت ور<del>حج</del> وافق راسة قائم كرناب اوراونرالتفات كرنااس امرك خلاف ب

چەكچە اخىراپ مىن بان برابىكواس بات يرمائل كرئا*ت ك*ار م طرح كاعلاقد ركهتم بسب بدبات كتر ہری و دمین ہم بداکئے گئے ہیں آیا اوسکے بعید ترحصوا م علاقه ركينة بن ماينير مطلقًا مشتهيه عكر سات ظاهر ے دیکھنے میں آتا ہے وہ زمانہ ہنی اورصال امرستقیا کے کسے السے نظام کے درمیان جومحدو دنہیں بلکہ ترتی پذیراور سرطرح فہمے باہرہے بعلیٰ عن حالات گذشتہ وموجود ہ وآیندہ کے بطریق سیا وی ببیداز فہم س<sup>ہ</sup>ے پیدا کئے ۔ بين اوراس نظام مين لامحاله كميه زكيمها وسى قدر حيرت انگيزاور سبارى فكراورفم ے اہر ہو گاجسقدر کوئی امر نظام دین میں حیرت انگیزادر بعیداز قیاس یا یاجاتا ا ا ورکما کو بی تنخصر جسکے حواس درست ہون کیے گا کداس جہان کا بغیرا کیے توہ بے خلور میں آیا زیادہ آسانی سے فہرمیں آیا ہے

ایسے سوبدا درحاکہ کے دسیالے سے خلور میں آیا زیادہ آسانی سے فہر میں آیا ہے یا برتقد رِسُلیم کرسے دجو دا کیہ حاکم مدتر کے یہ کمیگا کہ کوئی اور آئین حکوست ہے چونسبت اسکے جسکویم ممیزہ کہنے ہیں زیادہ ترطبیعی ہے اور زیادہ ترآسانی سے فہر میں آسکتا ہے۔ حق تو یہ سے کہ عالم کے ایک سوجدا ورحاکم مدر کا دجو دشکیم کئے بغیر کھیے ہیاں نہیں ہوسکتا کہ ربعالم بالمخصوص وہ صدر سے ہم تعلق کہتے

دمهرآ لإا دركسو نكرا وسيكا ب حاكمطبعي كابموثاا كم كراكه الدمير. إس طورمسلما ناگيا ہے كەڭو ما وە ثابت ہے اورلوگ آپ یر واقف اورا وسکے اثبات کے قائل ہیں طبیعت عالم کے اہ سے ٹاہت ہوا خودکسے طرح کے ارادہ اورخا ذاتی پردلالت کرتا ہے لی*س جس طرح سے کہماری گل فطرت بینی دہ فط*ت ج ہے بہکواس منتھ کی طرن لیجاتی ہے کداوسکا ارادہ اوراؤگا خاصه مکولی اورعدل اورخوبی س بان مین بھی نہیں ہے اگا کہ سواے اسکے اوسکا ارادہ اورخاصہ اور کیا ہوسکتا رحال بوحراینی اس ارا ده اورخاصه کے جو کیمه که وه ہوا وسنے ا ، کے اورطرنقیون *پر*ترجیح ب اورهمیع دی حیات کئے اوسین کولی خدم تغيردى قل ابني فدم لرُمة رك اكباسي ليّ شكهه اور د كهرسے جوا وسلك تے ہیں مگرخلوقات کا چوز پوغفل ہے مزئن ہیں گا۔ ان محال معلوم ہوتا ہے اگراس بات پرکہم کہان<sup>،</sup> ہم اسپرکہ ہمرکہان جاتے ہین ضرور فکر کو

فما مخفی کاحبهین ہم لینے تنئین باتے ہیں? مکیئے کیا بجسی کالیکا اور اوس سے کیا ظهورمين آويچا ديسانظام جبيرتها رامبت كيمه نفع ونقصان يتدينا و توف سبياو جسی*مکن ہے کہ ہارا* نفع وُلف**صان ق**یا س دگیان کی رہائی سے بھی زیادہ وو ہو۔ کیونکہ بینتے ٹھالنا کہ ہم مرتے پرنسیت ، دعا منگے ہیت ہی ! تون سے سرکا غیرمقول اس بوتاہے نیشیہات محضوسہ سے سان ساف اللاس وا ہے كه بهار ب نفس كا دوسرے عالم مين زنده رہنا تعل آهر ب نهن ب ب دولا سے کہ ہم نی الحال ذی حیات ہیں ظن خالب ہو تا ہے کہ ہمرائیسے ہی قالم رہنینگ ب مک که کو کی وجرفطعی اس امریج خیال کی نهولا ورازر و سیع قل | ورشبها ا کے توکوئی یائی نہیں جاتی ) کرموت ہماری ہلاکت کا باعث ہوگی۔اس طرم کا یقین گوکمیسی ہی وجمعقول رمنی کیون نهو ہرگزمسرت کا باعث ہوننین سکتا ہے۔ گروں توریب کرسوا سے کسی ایسے خیال کے کہ ہما رے اجسام کثیفہ ہمار عیر . تصورکئے جائین (اور بدامرتجریے کے خلات ہے)اس بقیر ، کی کو ڈیاور وجه پائی نهین جاتی بتجربے سے بھی پہکوا س امر کی نا دانی بخوبی واضح ہوتی ہے اجہ ماور زندہ فاعل کے ایک دوسرے سے متا ٹر ہوسانے کے باعث یہ نتیجہ تكالامإك كوسيم كاتحليل بيوناننده فاعل كي بلاكت ب- اورا وسك اكت مسرة تا نیرنگرسے کے عبب وغریب نظائر ہیں جزنتچہ ر*مکس کی طرف کے جانے میں* پیر از دوسیعقل حیں قباس پر مبکوعلنا جا ہیئے وہ یہ ہے کہ ہمارانفس موت کے بعد قائم رہیگا۔اورکسی قباس دیگر رہ ئین زندگی عیں کرنا یامل کرنا نہایت بمعقول علوم بوناسب جوتكهم ويكت بين كه عالم كانظام إيهاب كها ورثين

۽ خلاف کو اُن ظرن نهير . ہے کہ جارا آينده کا نفع ماي خربها رہ ہے کیونکہ ہم دہلتے ہیں کہ ہمارے حال کے نفع ماضرر ت *اور رئیح جو بها رسے* افعال یڑا وقات بعدارتکا ب اون افعال کے جینے وے فرداً فردا ملحق ہر آبور بع یا نهٔ بعید کے ظهور میں آکستے ہیں ، بس اگر اوجود غور اوراً شتهدرتتی کدا ما انم مخلوقات کوراحت در بنج دسینے میر طبیعیت عالم وجد کا دسکے افعال بریحاظ کرنا قرین قیاس ہے پانتین تا ہم حبکہ ہم تجرب لوم کرنے ہیں کہ دہ ایسا *تحافا کرتا ہے تو گل ہونا ملات کی ف*م ر بهطا فرہ ای ہے ہمکو بغیر ہے ہتفسار دقیق کے معالورہ نیال کی طرف مائل کر تی ہے کومکن ہے بلکہ خرورہے کہ اوسنے ا وعی کی نظرسےا ذمکو جونگی کرستے ہیں جزاا درا ذمکو جوبری کر اور تاک امر مذکور کی رہاں کے نظام سے تائید ہو یہ کہاگیا۔ ، انتحت بما پنے آپ کو تیر نے سے یا سے بین کم خیروشر بوخواه خواه دلالت کرتی ہے اور یہ کہنیک اور بدانعال کی فی الحال خیروشر بوخواه خواه دلالت کرتی ہے اور یہ کہنیک اور بدانعال کی فی الحال

إبسوم

نەمەن اس كاظەسە كەمعاشرت انسانى كے كئے مفيد مامضريين ملكەنىزىلجاظ نیکی اور بدمی کے پالطبع حرزاو منراد بیاتی ہے اور پیکن<sup>ک</sup>کی ویدمی *بالذات اس با*ت ای تقضی مین کدافعال کی زیا ده ترحزاوسزادیجا وسے بنسیت اوسکے که فراکھال دیجاتی ہے اوراگرم یہ اللی مرتبے کی عدالت گستری بکی طرف عالم کی طبیعیت ا طرح اشاره کرتی اور لے حاتی ہے ایک زما نہ تک عمل ہیں آنے سے یا زرکھے کہ ہے تاہم بدامراون تعربنیات کے باعث ہے جواس دنیا کی جالت سے اور عدالت گشری کےعارض حال ہوتے ہیں اور بذا تہ عارضی ہیں اور مبرطرح یہ باتین رورد گارکے اہما مطبیعی مین نیکی کے حق میں ویکھنے میں تی ہوا، طبع او تکے مقابلہ میں بری کی طر<sup>ف</sup> سے کہہ کہانہ یں صا*سکتا بیر آیک نظام حکو*ت لمی بنا خیروشرکی تمیزریس*ے علانیہ قائم اورکسسی قدر حاری ہے اور حبک*اس<sup>ا</sup> ہم<sup>ا</sup> ورنیکی اور بری کے میلان ذاتی بر کما حقد محا ظاکیا جاتا ہے تو پرخیال الط يبدا ہوتا ہے کہ وہ نظام کسی جاات آنیدہ مین کا مل ہوتا جائیگا اور مرشخص ارسین اینے اعمال کے سوافق عوض ما سگا۔ اوراگر بدامراس طرحیرہے توحق تعالیٰ کی حکومت ممیز ہ کے ماتحت ہماری ایندہ کی مہبودی عامر یا وجودا وسک مصل کرنے کی مشکلات اور کہونے کے خطات کے جواس انتظام سے پیدا ہو ہما رسے اطوار و کردار برموقون رکھی گئی ہے بعیدا وی طریقے برحبیا گات اوسکی حکومت طبیعید کے بھاری دنیوی بہبودی با وجودا وی قسم کی شکلات و خطرات کے ہمارے اطوار وکردار برموقوت رکھے گئے ہے۔ کیونکہ ہماری وال ونیا کی جبین بمرست بین مهل فطرت بی کی وجسے بھاری صافلت خود ہمکو

بابيتا

یکی کئی سیم لعنی تارارو میراور تا رعالمرکی ایسی فطرت کی وجہسے (مخصوص جبکہ اسمین وہ معاملاً ورشب ہی من مبتلاگر سے کے اسباب توبیس پیرا ہو۔ ت اوربسی روش حس سے اوس بنا کامیار -لهذاایسا قیاس کرسنے مین کداوس پ ختیارکرنیکاخطرہ پیدا ہوتاہے ہے کہ ای شیم کامشکا ارفط تَيَسِّم عِنا كه بهارادليهي طالت مير . بيداكيا جانا كيونگر بهوا صرور بهاري فه ماتحت جوخبروشر كيتميز بربني بنشا مرتظ ركهاكه لئے ایک مقامرتر ہے بمنثابس بات يرمحاظ كرك سك ازبس اعتبار كح لائت بهواس ك

بالبينجم

ہے کہ ہم ہر شم کی ترقی کے لئے بنائے گئے ہیں۔ اور برور دگار کی به ایک تعییں عام ہے کہ ہمراصول عملیہ کی ترقی کرین اوراینے نفسر مین عادات فعليه بيداكرين تأكداوس المركي لياقت جسكيج ميثيترمطلقا ناقالإسكم على بود اور كة خصوصاً زما نهُ طفوليت اورشاب سن تميز كي سئة امك حالت ہیت بانطبیع معین کیا گیاہے اور یہ کہ جہان موجو دا خلات کی تہذیب کے لئے بالخصوص لائت ہے۔اورازانجا کەسئلۇچىرلى بنا يەنگومت مميزە اورجالت زام ك كل تصور كي نبيت اعراضات كئے جائے ميں لمذا واننے كيا كيا ہے كرخدا نے ہمکو گویا تجربے کی شہادت دی ہے کہمیع اعتراصات بواس بنا پردین ک<sub>ا</sub> ، حاستے ہیں عبث اورمغالطہ دسنے والے ہیں- اور نیزاوس <del>س</del>ن تطبيعية من بهارے كوما ومبنى كے عميع اعتراضات كے جواب رجواوكر ت ممیزه کی عدالت اورخوبی کی نسبت کئے جائے ہیں اشارہ کیا ہے اور ،طبیعیہ کی شبیہ کے ذریعہ سے ہم پا نے بیٹیتر حکومت ممیزہ کوحکوم واضح کیا ہے 🛊 بإ در کھنا جا ہے کہ یہ ہاتنی امور واقعیہ سے ہیں اور جا ہے کہ قلا اسالع ببياركز اداني حالت پادراسات پر كا دَكُوكِيا كزنامناسب بتامل ثمام لحاظ *کرسنے پرآ* اوہ کرین۔اورآ دمیون کا آپ کوامن دعافیت میں بھیاجہ و مریاری با اور نهین تورندانه ب پردائ مین زندگانی بسرکرست بین (ا وراکتراه میں سے اس مض میں مبتلا ہیں) اسی مبتلی کی بات ہے کا گرسا کم سنجیدہ نہوتا تو قابل تفنویک تفال وروین کے قابل اعتبار ہونیکا ٹیوت ہو تجرب اور

أثبثم

بيفتم

ہے جیسا بیان ہوا حال ہوتا ہے عقلاً اس مات کے لئے کا فی ے کہ انسان کوعمو ًا ہرطرح کی تیکو کاری اورتقوی کے عمل میں زندگانی لہ بنظراس تنجیدہ اندلیشے کے گووہ اندلشہ قدرے شاکم ہو -انتظام راستی کی منا پرقا *کرے اور بنا ب*ران عدالت مرغور کرنے ہیں کہ مدی ہے ادنی فائدہ ہو۔ سےعمدہ حظائظ وفوائد کیسے لاریپ فلیوا کے . ثبات ہیں اورا کرزیا دہ سے زیادہ یا تی رہین تو بھی او مکی مفارقت کسقدر ونکرس طرح عقل کی روسے اس بات کے درمافت کے لامن سے پر ہیز کرنا جا سکے محض قوت شہوانیہ کی ی ہتئے کی ہندیت تحربص کئے حاسے کواس بحث میں کمہ ذکر با ہی بری *پر داغب کرنے ا*ر ہے تو قریب قریب ایج معلوم ہوستے ہوا ہ قابله مین تووه <u>ا</u>ستگ ب من کھر نہیں ' بركاري من رندلي بسركرك إل مكروه اوسكي وحبنهين بوسكتي اوركه به عذركيسا بوچ بسيحاس بات يركحاظ ہے کہ ہم ہیں حالت میں پ يبركے انقبا د كاخوان خوا دعا دى ہونا پر آ سپے كيونگه چكواو لى صرورت بيرتى ہے اور ملجا ظاخيالات دنيويہ۔

رقبود گوارا کرنے بڑنے ہیں جبیبانیکی اور تقویٰ معاملات روزمرہ میں طلب لے ہیں۔ بیس بدی کی طرف سے قوت شہوا نید برقا در نموسکنے کا عذر کرنا ہے کیونکہ رکو ہی و صعفوا نہیں اورایک عذر بیرج ہے لیکن وجوہ جو قیقت دین کے قبول کرنے کی تخریک دیتے ہین دہی او سکے حتیقے زیت ہیں جوخیرو مشرمین ہ*اری تمیز کرسنے وا*لی طبیعت سے اور نور ماطن کی توا ے ادراوس ادراک طبیعی سسے جوہم خدا تعالیٰ کے ایک حاکم نیکو کارا ورداور ی*سنے کا رسکتے ہین میدا ہوستے ہی*ں ۔اور مزلبسیت اور نور<sup>ا</sup> یا طن<sup>ا</sup> ورادراک پواڈسی کی **جرت سےعطا ہو**ائے ہیں۔علاوہ اسٹکے انجبل کے ذر<del>احیہ س</del>ے زندگی اور بقا کا واضح ہونا اورآسمان سے خداکے تہ کا انسان کی ہرطرح کی تا خداترسى اورناراستى كے خلاف ظا برہونا برایات عقابیدكى ائيدكريا ہے 4

لطعة أريخ ازمتا تج افكارصاح صافي رون بهمرتو بهوناريج كامبالك ال ی فتمرود کا ونروت کو ہوسے نوشرا ہے۔ دیکہ کرکہ ومہ ہے تاریخ اغازاوس ہرجہ للتى بىي تارىخ بىس كىھا بدائ شيخ كان بيزان يركفته

زالفاظ آسان اوبس قرب مسی طرفه معمون رشنون طبیب بطرز عجیبه گرو دنصیب نهفته ندائی کاوکای منیب خوشا زمیه ده کتا بی عجیب خوشا زمیه ده کتا بی عجیب

مضامیر مُبغلی لغیم کسان پیئے دفع امراض جبل وسفه درین فکر بودم که تاریخ او کواز خیب درز دسروم گوش توبی رئیب خوش برانش خوا